إنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحرً طلب اء ملم اء خطب اء اورعب ام کے لیے نادر تخف ME MUNTE فتح كتب خاز محر معاذ خان استاذالعلماء تخالحديث 日本中中日日 Park الجم الله العباسي منا يظله ملنے کا پنہ



خطاب عباس ٢٠

# تفصيلي فهرست

| 15 | المن الم                                         | 1   |
|----|--------------------------------------------------|-----|
| 17 | يثين لفظ                                         | ۲   |
| 20 | ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا                   | 公   |
| 21 | اسلام میں صارتی کی تعلیم                         | ſ   |
| 23 | بدكار حورت كاجانورول كے ساتھ صلدرى كا العام      | ٢   |
| 24 | كنوال كدوانا بهترين صدقه ب                       | ۳   |
| 24 | فكرانيانيت                                       | ľ   |
| 25 | جمارا ال وزرجمين تناه نه كرد                     | ۵   |
| 26 | الله مح محبوب تين افراد                          | ۲   |
| 26 | ا يك حجام كامثالي اخلاص                          | 4   |
| 27 | الشمدة تكويالتاب                                 | ٨   |
| 28 | حضرت عثمان می کو کنوال وقف کرنے پر جنت کی بیثارت | 9.  |
| 29 | جنتی بنے کا سنبری موقع                           | 1+  |
| 32 | مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا                    | ☆   |
| 34 | خاندانی اختلافات ادراس کے اسباب                  | I   |
| 34 | سب ہے بہلی چیز ملکیت کاواضح ہوتا                 | ٢   |
| 35 | انسان مطلی ہے                                    | ۳   |
| 36 | بهم این ادلا د کیلئے باعث فتنه نه بیں            | -17 |

| ۵  | خطاب عالى - 1 كالمحادث المحادث |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 38 | باپ کاروبار میں بیٹے کی حیثیت واضح کرو نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵   |
| 38 | اجماعی زندگی ہے خود غرضی کا خاتمہ ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   |
| 39 | قطع رحی کرنااللہ کےغضب کو دعوت دیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   |
| 42 | شكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ☆   |
| 43 | شكر كزارا در مناشكر ب ميس تقابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| 44 | بندوں پر خدائی انعام تحض اس کافعنل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲   |
| 46 | انسان كوخدا كى نتمت پرشكرادا كرنا جا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳   |
| 52 | نظام الاوقات كى ترتيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ☆   |
| 53 | صحت اور وفتت نعت ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |
| 54 | نظام الاوقات بنائے كاطريقة كار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢   |
| 56 | نظام الاوقات كافائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢   |
| 56 | ا نظام الا وقات بنائے کے جاراصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳   |
| 56 | ج <u>ا</u> رول اصول کی تفصیلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵   |
| 64 | تواضح عاجزى انكسارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 拉   |
| 66 | محن انسانيت ملكينيًا كالواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1 |
| 67 | كا تات كاسب سے يبلاكناه كبيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲   |
| 69 | حضرت على يفات كي مثالي تواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P   |
| 70 | تقوف كي حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L   |
| 70 | مفتى اعظم ہندوستان مولا ناعز بر الرحمٰن صاحب كى مثالي تو اصع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵   |

.

| 7   | تطبات عماى - ٢ كالمعالية المالية |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 74  | تواضع اور عاجزي                                                                                                  | N. |
| 75  | كاميابي كي لي تكبر اجتناب ضروري ب                                                                                | 1  |
| 77  | عاجزى كيليح بلندومووں سے اجتناب كريں                                                                             | ۲  |
| 78  | زمين برائية آپ كومنان والاآسان برباند جوتا ب                                                                     | y  |
| 79  | ا كايرين كا تواشع                                                                                                | (4 |
| 84  | صلح بين المسلمين                                                                                                 | ¥  |
| 86  | صحابه خِلانُ مُنْتِرُ الْبِينِ مِن اینار ومحبت کی تاریخی مثال                                                    | 1  |
| 87  | الله تعالى اي مسلمان بمائى ي بغض ركن والي كم مغفرت                                                               | ٢  |
|     | تېيىن فرياتا:                                                                                                    |    |
| 88  | حضرت جرمين عبدالله فالنفي مذبه خرسكالي                                                                           | س  |
| 91  | آپس میں اصلاح کا بہترین فارمولہ                                                                                  | 14 |
| 94  | انسان کی عظمت ومنزلت                                                                                             | M  |
| 97  | انسان بہت بتی ہے                                                                                                 | 1  |
| 98  | عباوت میں کی گئن ضروری ہے:                                                                                       | ۲  |
| 100 | ا پی فقد رومنزلت سے جہالت باعث خسران ہے                                                                          | ۳  |
| 101 | حاصل بحث                                                                                                         | ۴  |
| 104 | بيٹی اللہ کی رحمت                                                                                                | ×  |
| 106 | بيٹيول کا باپ قابل ملامت نبيس                                                                                    | 1  |
| 108 | بچیاں باعث فیرو برکت ہوتی ہیں                                                                                    | ۲  |

| 2 4 | نظبات عباي - ٢ ) المعادة العالمة |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 109 | بی کی پیدائش کو قابل خوست مجھنامشر کول کاعقیدہ ہے                                                                | ۳  |
| 110 | بٹی اللہ کی دین ہے                                                                                               | l. |
| 112 | بیٹی: اللہ کے قرب کا ذریعہ                                                                                       | 公  |
| 114 | شریعت محمدی میں بیٹی کا مقام                                                                                     | 1  |
| 115 | حضرت فاطمه فالطفيات آب منفقيا كامجت وعقيدت                                                                       | r  |
| 118 | دنيامين الله كي رهما نبيت كالمظهر                                                                                | ۳  |
| 118 | تعفرت موق عليك لأ كالتشهوروا قعه                                                                                 | ۳  |
| 122 | خاندانی اختلافات کی وجوهات (۱)                                                                                   | 垃  |
| 122 | انسان کے اعدر برواشت کا شہونا:                                                                                   | 1  |
| 123 | انبياء فلينالقا كاصبر                                                                                            | t  |
| 123 | الله رب العزت كابتدول كى بدأ عماليول يرصبر                                                                       | ۳  |
| 127 | احماس ذمدداري                                                                                                    | p  |
| 128 | ا خرت میں جن مارنے والاسب سے برامفلس ہوگا                                                                        | ۵  |
| 129 | حقوق العباد كى معانى نبيس موتى                                                                                   | 4  |
| 132 | خاندانی اختلافات کی وجوِهات(r)                                                                                   | T. |
| 133 | منافق کی مہلی خصلت و شیانت کرنا                                                                                  | 1  |
| 134 | منافق کی و در مری خصلت ، جھوٹ بولنا                                                                              | ۲  |
| 136 | یج بروں کی اجاع کرتے ہیں                                                                                         | -  |
| 137 | ا ہے اعمال کی اصلاح ضروری ہے۔                                                                                    | ~  |

٠,

| ٨   | نظاب عمای ۳- کی دی کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری کار |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 138 | جب وعده كروتوا سے لپوراكرد                                | ۵  |
| 139 | باہم انفاق کیلئے بداخلاتی اور بدکلامی ے اجتناب شروری ہے   | ٦  |
| 142 | لفظ رب کا معنی اور تحقیق                                  | 垃  |
| 144 | انسانی افز اکش کے مراص اور لفظ رب                         | 1  |
| 144 | الله كى ربوبيت برقر آنى ولائل                             | r  |
| 146 | نيرمسلم كى يلغار                                          | ۳  |
| 146 | رب کی ربوبیت پر یقین ضروری ہے                             | ۳  |
| 148 | رب سے اپنی ما تک بھرنے کیلئے ول کی تخی دور کرنا ضروری ہے  | ۵  |
| 150 | دنیامیں دوستم کے انسان ہیں                                | ٧. |
| 151 | رب کی بندگی اور عقل کی بندگی کا نقابلی جائز ہ             | 4  |
| 153 | ہر پر بیثانی کا حل توجه الی اللہ ہے                       | ٨  |
| 154 | لفظرب كي حقيقت                                            | 9  |
| 158 | زیان کی حفاظت کریں                                        | ☆  |
| 161 | زبان باطن کی صفائی کا آلہ ہے                              | .1 |
| 163 | زبان کوجموث سے بچاکیں                                     | ۲  |
| 164 | ایمان اور جھوٹ کھلا تصادب                                 | ٢  |
| 165 | آپ کی زبان آپ کے خلاف قیامت دالے دن گوائی دے گ            | ۳  |
| 165 | چ <u>ھوٹا سا ککڑااور بڑا جرم</u>                          | ۵  |
| 166 | ذكر غدا التركيس                                           | 4  |

|     | المات على - ٣ كالماد الماد |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4   | زبان كااستعال موج مجهد كركري                                                                                   | 167 |
| 4   | اخلاص نیت                                                                                                      | 172 |
| 1   | اعمال صالحه كالمقصد                                                                                            | 173 |
| ٢   | اخلاص كا مطلب                                                                                                  | 174 |
| ۳   | اخلاص کی برکت                                                                                                  | 175 |
| P   | اخلاص کے ساتھ والدین کی خدمت                                                                                   | 175 |
| ۵   | ترک گناوا خلاص کے ساتھ                                                                                         | 176 |
| 4   | محنت کش کے محنتانہ اوا کرنے میں اخلاص                                                                          | 176 |
| 4   | برخلوم عمل ک تا شیر                                                                                            | 177 |
| ٨   | بر خلوس ایک دانے کا صدقہ احد کے برابر ہے                                                                       | 178 |
| 9   | اخلاص عمل کا ترازو ہے                                                                                          | 179 |
| 1+  | ا کا برین کے اخلاص کی مثال                                                                                     | 182 |
| ☆   | سچانی کی اہمیت                                                                                                 | 186 |
| 1   | سیا آلی اسلام کی بنیا دی تعلیمات میں ہے ہے                                                                     | 186 |
| ۲   | لین دین میں جائی اعث خروبر کت ہے                                                                               | 187 |
| -   | مومن حجوثاتبين موسكتا                                                                                          | 188 |
| -14 | حار مشات                                                                                                       | 189 |
| ۵   | حضوطان کی جارا ہم صبحتیں                                                                                       | 190 |
| ۲   | شاہروم کا ابوسفیان سے آپ ملک فیا کے بارے میں سوالات                                                            | 191 |

| 191 | کا فروں کے ہاں بھی جھوٹ معیوب ہے                                | 4  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----|
| 192 | فرشتے انسان کے جھوٹ کی بدیوے دور بھاگتے ہیں                     | A  |
| 193 | یج اوراخلاص کا فرق بر بان جنید بغدادی                           | 9  |
| 193 | سے بولنے والاعتداللہ صدیق ہوتا ہے                               | 1+ |
| 194 | شاه عبدالقا در جيلاني کي جيائي اور ڏ اکوول کي توب               | 11 |
| 195 | غزوہ تبوک ہے رہ جانے والے صحابہ کی سچائی اور قبولیت توبہ        | ۱۲ |
| 196 | سچائی زمن برد رخری لاتی ہے                                      | 11 |
| 198 | گانا بجانے کا حکم                                               | 公  |
| 199 | موسیقی حرام ہے                                                  | 1  |
| 200 | و کرخداوندروح کی غذاہے                                          | ۲  |
| 201 | دين بين حلال اورحرام بالكل واضح مين                             | r  |
| 203 | گانانفاق پيدا كرتاب<br>- الله الله الله الله الله الله الله الل | ۴  |
| 204 | گاناشيطاني منترب                                                | 0  |
| 205 | گانول سے بیس                                                    | 1  |
| 206 | آج كامسلمان اوراس كا گھر                                        |    |
| 207 |                                                                 |    |
| 208 | كاناستانفاق ب                                                   | -  |
| 209 | كا ناسف والول يرآساني عذاب                                      |    |
| 210 | بامت کے دن گانا ہے والے کان میں سیسہ پگلا کرڈ الا جائے گا       | 2  |

| 1    | الفات عباى - ٢ معادة المعادة ا |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 211  | گانے سے پر ہیز کرنے والے کا انعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 |
| 214  | ناپ تول میں کمی کرنا حرام ھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ☆  |
| 216  | مقرت شعيب علي كاال كونفيحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T. |
| -216 | زیمن وآسمان کے ہر ڈرے کامالک اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲  |
| 218  | مال خدائی عطاء ہے اس کو خدائی قانون بر کمانا اور خرج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳  |
|      | منرورى ې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 219  | وهو كه دين والإمسلمان أيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣  |
| 220  | معترت امام أعظم كانتجارت مل كمال ديانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵  |
| 221  | معاملات میں بیائی غیرسلموں کی کامیانی کاراز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Y  |
| 221  | ا كايرعلاء ويوبند كاكمال ديانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  |
| 221  | تمام معاملات میں دھو کہ دھی ان آیات کامصداق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Α  |
| 222  | قیامت کے روز خدا کی نگاہ رحمت سے محروم تین قتم کے لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ą  |
| 226  | مساجد کی عظمت اور آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ |
| 228  | مجد كاسقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |
| 229  | شب معراج کی ابتداءاورا نقتیام مجدیر ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲  |
| 231  | مجدت تعلق ایمان کی علامت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣  |
| 232  | مجديس آنے والے كى اللہ ياك مهمان أوازى كرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P  |
| 234  | مجدآ فرت كي سوده كرون كامنذى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵  |
| 236  | مجد کااحر امضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  |

.

| F   | تعبات مبارح المستحدد | 100 S |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 240 | اسوهٔ رسول اکرم ﷺ                                                                                              | ☆     |
| 241 | ى كريم الفيالية كر زندگى كي جارم احل بين                                                                       | 1     |
| 242 | اسوه رسول ملى فيا كا رسول ملى في المارسول ملى في المارسول ملى المارسول ملى المارسول ملى المارسول ملى المارسول  | r     |
| 244 | آبِ مُلْقِيدًا كي و ، وت ايك مسلم امر ہے                                                                       | ۳     |
| 246 | ِي كرم كالمقصد لعثت<br>أي كرم كالمقصد لعثت                                                                     | ľ     |
| 248 | آپ سُلَيْ اللهِ كَانِي إِلَى ورد وت، بعث ، بجرت ، سفر آخرت جاروب ٥٥ رايج                                       | ۵     |
|     | اله ول مِس بهو کمین م                                                                                          |       |
| 252 | نی کی انتاع بیس الله کی صبت ہے                                                                                 | 7     |
| 256 | مومن کی آزمانش                                                                                                 | ☆     |
| 257 | بر کامیانی کے لئے محت ضروری ہے                                                                                 |       |
| 261 | الندائق الى د نياوى مصائب بيدون كو تزما تاب                                                                    | r     |
| 262 | آب سن الله كا مناع في كد كوشاه بناديا                                                                          | ۲     |
| 264 | محنت كامياني كى عفائت ہے                                                                                       | ۳     |
| 266 | نفسانی خواهشات سے بچیں                                                                                         | ۵     |
| 270 | ترک گناہ ہے ایمان کی حلاوت تصیب ہوگی                                                                           | ч     |
| 270 | ننس كو تخلف سے دل ميں جزب اط عمت آئے گ                                                                         | 4     |
| 271 | رَكَ كَنَاهِ بِرِجَارِ الْعَامَاتِ:                                                                            | ٨     |
| 276 | قىر كى زندكى                                                                                                   | ☆     |
| 279 | قبر سفر آخرت کی میل مشرص ہے                                                                                    | 1     |

| The second | كوت مراى - T كوت مراى - T كوت مراى المراد ا | 16434<br>16434 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 280        | حضرت عمر بن عبدالعزيز كا قبرے مكامم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r              |
| 281        | عذاب ہے پٹاد ما نگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳              |
| 282        | عتراب کی وجو ہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳              |
| 283        | المرجنت كے باغ ميں ايك باغ ياجيم كے أدعور ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵              |
|            | ے ایک گھڑا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 285        | مردے کورفنانے بیں جلدی کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4              |
| 286        | امؤمن کے جنازے میں قرشنے آتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4              |
| 288        | شکر، صبر، استغفار، استعاذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1              |
| 289        | رب كاشكر گر اور بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1              |
| 291        | شکر گزاری عظمت خداوندی کو بهید کرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r              |
| 292        | ہر حال میں مبر کرنے والد بنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ę~             |
| 294        | حضرات انبيا وكاصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳              |
| 295        | الله كي نعتول كاشار كرناممكن ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵              |
| 295        | كثرت استغفار كي عاوت ﭬ اليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ч              |
| 297        | اللہ سے یہ وطلب کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4              |
| 297        | رِيتًا نيون كاهل رجوع في الله ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨              |
| 300        | كامياب دئدگی كز رنے كيلئے جاروں نسخوں كوا يناليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9              |
| 302        | حقوق العكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भ              |
| 303        | نىل انسانى كائىمىلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              |

| M. In | المات على ٢٠ كال المات ا |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 304   | انمياء ملائظ كي حيار سنتيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r  |
| 308   | نکاح کوفرافات ہے پاک رکھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳  |
| 309   | بهترین فورت (جمسل ) کے اوصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74 |
| 311   | مردمورتوں سے دود جو ل سے برتری رکھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵  |
| 312   | آپ من کیا کاار داج مطبرات کے ساتھ حسن معاشرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ч  |
| 312   | سبنا واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  |
| 313   | ا دوسراعظیم واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸  |
| 313   | زوجین کے درمیان القت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9  |
| 316   | پاعمل زندگی کے عمدہ اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ☆  |
| 318   | يامل في كي حياراتهم تسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |
| 318   | بِباللَّهَ كُثر = ملام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲  |
| 319   | ودسران فحل بس الشركانام ليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳  |
| 321   | تيسرانى بركام داہے ہاتھ ہے شروع كياج ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~  |
| 324   | چوتھانسند. پا کی کا اہتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵  |
| 327   | عبادت من آواب كالحاظ ركهنا ضروري ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ч  |
|       | تمرت بالفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |

### عرض مرتب

ودیت پرتی کے اس پُر آ شوب دور میں اخلاق رذیا ہے ان اول اول کو بالکل اجاز کررکھ دیا ہے، حب جاہ اور حب مال نے انسان کے اندر جبوت، لا کے مغیبت، دھو کہ دای، بغض، خود غرضی اور مطلب برتی جیسے نہر ہے جزاشیم بیدا کردیئے ہیں، علاوہ ازیں خواہش ت نفس فی کے گھوڑے اس قدر بلگام ہو کیے جیس کران کی نگامیں اطلاحت رہ فی اور اتباع رسول اللہ ملکی فیا کی طرف موڑنے کے لیے بہت زیادہ قوت ایس فی کی طرف موڑنے کے لیے بہت زیادہ قوت ایس فی کی مرود سے بی قوت ایسانی حاصل کرنے کے لیے بل احتد واہل عم کا وجود ایس فی کی صروری ہے۔

زیرِنظر کماب تنتیج سنت، ولی کائل، عالم باعمل، استاذ العدماء بحیوب استامها و والطلباء، شیخ الحدیث حضرت مولانا نجم القد العباس عظد الله الباری کے بابر کات خطب ت کے حسین مجموعے کی تبیسری جد ہے۔

حضرت استاذمحتر مراست برکاتیم این جمعہ کے خطبات یں عموی واجہا گ خریول کی اصداح کے ساتھ ساتھ انفرادی اور معاشرتی تقائص برہمی ہمیشہ عوام الناس کومتوجہ کر کے ان خریوں کی اصلاح فرماتے آرہے ہیں بیز اعمال صالحہ کی ترغیب اور رجورع ال اللہ کی ایمیت آپ کے تمام مواعظ سے جملتی ہے، جنانچیان خطبات کے مطالعہ سے جہاں علی مطلب میں خطباء ، سلخیس، واعظین اور مقرر ہین ، بی علمی بیاس بچھا سکتے ہیں وہیں عام قاری کے دل میں مجبت الجی ، اعمال صالحہ کی قراور دنی کی رنگینیوں کی قدرومنزلت اوراس سے بے رنبتی بھی ان شرع لئدول میں بیدا ہوگی۔ بندہ نے مطرب استان محترم زید مجد ہم کے من خطبات کو درجنوں کیسٹوں ے س کرزیب قرطاس کرنے کی سعادت حاصل کی اور پھرمول تا عطاء الله صاحب زيد مجدهٔ (استاذ جامعها نوارالعلوم) كومنتشر اوراق برمشمّل تراشوں كو قابل استفادہ بنائے کیلئے اس کی ترتنب ویز کین کی ذمہ داری سوچی ۔ تھیجے وتر تبیب کے بعد اندازہ ہوا کہ بیمسود ہ تو کئی جلدوں تک جا بہنچے گا، چنا بیاس سلسے کی تبسری کڑی آپ کے ہاتھ

قارئین کی خدمت میں گذارش ہے کہاس کتاب کی ترتیب میں اگر کہیں کی بیشی محسوس کریں تو وہ اے اس عاجز کی طرف ہی منسوب کریں اور اس کی بیٹی ہے مطبع قرما کرعند الله ماجور ہوں ، اس طرح آیندہ ایڈ پیٹن میں غلطی درست کرنے میں سمانی رسکی ۔ نیز قار نئین کرام ہے جلد جہارم کیلئے بھی خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ ان خطبات کی سی وز سب می مول ناعظاء لقد صاحب اور مقتی اسعد مسیل صاحب زید مجد بهانے خصوص نقاون فرمایاءان کے علاوہ اور بھی کئی ووست و حباب وقیا في قنّا يَيْ آراءا ورمشورول ہے تعاون فرمائے رہے۔اللہ تبارک وقعالی ان تمام حسرات

كواجرعظيم عطافرماتيس \_آهين

الله رب العزت مجمع بھی حصرت استاذ محرّم زید مجدہم کے زیرساہ '' خطیات عبدی'' کی بقیه جلدوں کی جمع وتر تیب کو جید از جید بحسن وخو لی سرانجام وینے کی توفیق تصیب قرما کی اوراہے استاذ جی اور سم سب کے سے ذخیرہ آ حرت ينائے ۔ آئیل

موادي محريجا د كانتميري بدرس جامدانو ادالعلوم مېران ٹا ۋن كورنگى كرا چى 0321-2977602

#### ببيش لفظ

جس طرح ہر گھر میں ہر روز بیسول ہوتا ہے کہ آئ کی پکایا حائے؟ ای طرح ہر خطیب کا ہر جمد کوا ہے دل سے سوال ہوتا ہے کہ آئ کی بیان کیا جائے؟ ای سوال کے جواب کے جواب کے بیا کی ختن اور ہا ذوق خطیب جمعہ کے خطبہ کی تیاری کے بیے کی کئی کتب کی ورق گردانی کر کے کسی ایک عنوان کا انتخاب کرتا ہے اور ای کے مطابق جمعہ کی کتب کی جاتی ہے اور اگر مضمون مرتب اور مر بوط ہوجائے توں د ما دل میں بید جو تی ہی کہ بیتر رکسی طرح محفوظ ہوجائے۔

الحمد للد! مجھے اللہ تو لی کی طرف ہے یہ مجولت اس طرح میسر می کی کہ میرے کچھٹھ نماری حضرات جمعہ کے بیانات کو کیسٹ میں ثبی ریکارڈر کے ذریعے محفوظ کرتے تھے۔

عزیرم مور نا محد سجاد کاشیری رید مجدهٔ کو جب محفوظ شده کیسٹوں کا پہتہ چا قو انہوں ہے کیسٹوں کا پہتہ چا قو انہوں ہے کیسٹوں کے مواد کو از خود کا نذ پر شقل کر لیا اور پھر انہیں جیوانے کا مشورہ ویا۔ بندہ نے مولانا موصوف کی محنت اور اضاح کو دیجھتے ہوئے ابتد ' تو حاص ہمرلی لیکن ویل طور پر احمین ن اور شفی ند ہوئی، چنانچہ میہ خطبات کی بت ہوج نے کے بعد بھی تقریباً پہنچ سال تک التوام میں پڑے رہے۔ ای دوران حضرت مول نا عطاء اسد صاحب نید مجدہ کی حصل افز ائی دورمولانا نا محمہ جادسا حس کے ہمت دلانے پر بالآخر صاحب کے ہمت دلانے پر بالآخر میں میں میں انہوں میں ہوئے۔

بہر حال میں تقیری کاوش خطباء ،علماء بطلباء بمقرری ،مبلغین اور واعظین کے
لیے گئی ہے جوآب کے ہاتھوں میں ہے ،اس میں مغرشیں اور فلطیاں ہو کتی ہیں ،
اس لیے جونسی اور نفزش ریکھیں ،مطلع فر ، کمین تا کہ آیندہ اس کی اصداح کی جاسکے۔
میری اس کوشش میں انڈد کا خصوصی فضل وکرم ، والدین اور اس تذ او کرام کی

وعا کيل ڇل-

اللہ تق لی اس کماب کومیرے لیے ،میرے دالدین داسا تذہ کے لیے نجات کا ذریعید بنائے۔آمین ہی وسیدامر ملین صلی اللہ علیہ وسلم ا

جمم الندالعبائ مام دخطیب جا مع مسجد الحمراء الحمرا دسومهائی، جمید سلطان روڈ کراچی



### ضرورت مندول كياضرورت بورى كرنا

اَلْتَحَمَّدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَمَسْتَعِيدُهُ وَمَسْتَعُهُوهُ وَمُوْمِنُ بِهِ وَمَنوَ حَمَدُ لِللهِ مِن شُرُورِ الْعُسِمَا وَمِنَ سَيّاتِ آغْمَهَ النّهُ قَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ شَيّاتِ آغْمَهَ النّهُ قَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن شَيّاتِ آغْمَهَ النّهُ قَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن شَيّاتِ آغْمَهَ اللهُ قَلَا مُضَلَّلُهُ فَلا مُلِي اللهُ وَحَدَهُ اللّهُ قَلَا مَا لِللهُ وَحَدَهُ لَا اللّهُ قَلَا اللّهُ وَحَدَهُ لَا اللّهُ تَعَالَى عَنيهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِه وَبَارَكَ صَلّى اللهُ وَاصْحَابِه وَبَارَكَ صَلّى اللهُ وَاصْحَابِه وَبَارَكَ صَلّى الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلّم تَسْلِيمُا كَثِيرًا آمًا بِعُدُ

فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمَ عِلَى الله على الله على الله عليه وسلم ايما مومن اطعم مومنا على جوع اطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة وايما مومن سقى مومنا عبى طب سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المحتوم وايما مومن كما مومن على عرى كساه الله من حصر الجمة.

(ترمذی شریف جلد۲ صفحه ۹۷)

مير ع محرّ م دوستواور بزرگو! ا

آج ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف توجہ کرنامقصود ہے وہ بات بیہ ہے کہ آج کل مسب تول کے جنس ملاتوں میں جو تکلیف اور پریٹ نیاں آئی ہوئی ہیں مثلاً جیسا کہ موجودہ وفت میں تھر کے علاقے میں جو مسائل آئے ہوئے ہیں ان کو جو کھانے



ورپنے کی تکلیف ہے اس حواسہ ہاری فرصہ داری اور القدی کی کا تھم ہور ہے ہی صلی الشعلیہ وسم کی تعیمات ہمیں کیا ہی ویق ہیں آپ حضرات کے سامنے میں نے جو حدیث ہیں تب حضرت ابوسعیہ خدری کی روایت ہے مصرت ابوسعیہ خدری رضی الشد عنداس کے راوی ہیں بہت ہی بیاری حدیث ہے نبی اکرم الفائی آئے ارشاو فرمایا جس نے کسی مسلمان کو جو کسی ضرورت کے لئے کیڑوں کے نئے پر بیٹان تھ اور س نے اس کو کپڑا بہتا یا اللہ تعالی اس کو جنت کا ریشی لبس بہنا تمیں سے اور جس نے کسی مسلمان کو جو کسی کھی تا کھا یا اللہ رب العزب اس کو جنت کے بھل کے اور جس نے کسی مسلمان کو جو تب کی مسلمان کو بیاس کے وقت میں کھی تا کھا یا اللہ رب العزب اس کو جنت کے بھل اس کو جنت کی بھل یا اللہ رب العزب اس کو جنت کے بھل کھلائے گا اور جس نے کسی مسلمان کو بیاس کے وقت میں کھی تا کھا یا اللہ رب العزب اس کو جنت کی فی اس شراب بیا تمیں گے۔

اسلام عي ملدحي كي تعيم:

اسلام نے عردات عقا کداور معاملات کی در تقی کی جو تعلیمات دی جی اس کے ماتھ اسلام کی بغیادی تعلیم سے کا ایک حقہ حن معاشرت بھی ہے ، اللہ تعالیٰ کی تلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے فصوصا اس موقعہ پر جب انسان اس کا حماج ہو جی ہیں جو کے مسلم نوں کوئو جم کھانا کھلاتے جی لیکن جو کھانے کے اور لب س کے تخارج جیں پائی کے ایک گھونٹ کے تخارج جی ان کو کوئی کہیں پر چھتا ہے اور لب س کے تخارج جی پائی کے ایک گھونٹ کے تخارج جی ان کو کوئی کہیں پر چھتا ہے ایک مخابی رسول نے فر مایا اسے اللہ کے رسول میری واسدہ کا استان ہوگی ہاں کے لیے کوئی ایصال اور اب کوئی میں مدقہ جارہ ہوئو بتادی حس سے ان کا اگل سفر آسان ہو۔

ایک میں انسان اور اب کوئی صد قد جارہ ہوئو بتادی حس سے ان کا اگل سفر آسان ہو۔

انس نیت کے کام آنا ہوتو اوصاف نبوت ہیں سے ہے چنا نچے بخاری شریف کی مشہور انسانیت کی مشہور میں ہے۔

فقالت خديجة في أكل والله مايحزيك الله ابدا

ادك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب الكل وتكسب المعدوم وتقرى الصيف وتعين على نو تب الحق (بحارى بال كيف كان بلاء الوحى ج اص ٣) الحق (بحارى بال كيف كان بلاء الوحى ج اص ٣) بربول الله ملواني بربيل وتي كن تر آب ملواني تحبرابث كي مالم من الخي وترسول الله ملواني بربيل وتي كن تو آب ملوني كن ورآب كي تعريف كاتواس

تطبات مبای ۲۰

محنوائے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں اسلام ہمیں عبادات اور معاملات کی در تنظی کی تعلیم ویتا ہے ، تو دہاں اسلام کی تعلیم ہے کہ اللہ نمیت پرترس کھا کا سانیت کے سرتھ اچھا برتا و کر و ار حسم من بھی الار ض یو حسم کم من بھی المسلماء فرمین والوں میرترس کھا کا تا کہ آسان والائم ہے ترس کھا گئے۔

بد کار عورت کا با نوروں کے ساتھ صلے رحی کا انعام:

عن ابى هريرة عن رسول الله التُوكِيَّةُ قال غفر الامرأة مومسة مرت بكلب على راس ركى يمهث، قال. كاد ينقتله العطش فنزعت حفها فاو ثقته بحمارها فنزعت له من الماء فغفرلها بذلك .

(بخاری ح۱ص۲۹)

نی اکرم طاق این نے فرہ یو صحیح بناری ، ورضیح مسلم کی روایت ہے ایک گنہ گارہ تون رامتہ بیں سے گزررای تھی اوراس نے دیکھا کہ کو تیں کے کنارے ایک بیاسا کہا منہ مار ہا ہے اور زمین کو چاٹ رہا ہے اس عورت نے دیکھا کہ اس کتے کو بیاس گی ہے ق اس نے این موز وا تا رااور اپنی اوڑھنی فکاں اوراس کے ساتھ موز وہا ندھ کر کنو تیں سے بنچ کر کے پانی فکال اوراس کتے کو پانا یا اس کا م کی وجہ سے اللہ تھ کی نے اس عورت کی بخشش فرمادی۔

مخابہ کرام نے فرمایا کہ کیا ان گھوڑوں اور گدھوں کے ساتھ انجھ اسلوک کرنے سے جمیں اجر مانا ہے بی عدیا اسلام نے فرمایا کہ جرج نورکو کھلانے بہلانے سے اجر مانا ہے اگر کتے کو بانی بلانے کی وجہ ہے اس گنہ گار عورت کی بخشش القد تحالی کرد ہے بیل آج دنیا میں اور جارے کی وجہ ہے اس گنہ گار عورت کی بخشش القد تحالی کرد ہے بیل آج دنیا میں اور جارے قریب تحریل بانی کا بھونت گھونت گھونت کورتر ہے والے معمانوں کے لئے کنو تیں کھود ہے جا کیں بانی کا بھروبست کیا جا ہے تو اس پر کھنا، جر لے گا ؟ یہ

مناب عباي ٢٠٠٠ المنابعة المناب

الماری اور بپ کی ذہبر رئی ہے کہ بم اس مجور اور بے کس لوگوں کی مدوکریں جو بھاری تو نی ہو چنا نچہ نی بیل کے فید کی اور وہ بھوک تو نی ہو چنا نچہ نی بیل کے فید کی اور وہ بھوک سے مرکنی افتد تعالی نے اس عورت کو اس بل کی وجہ ہے جہتم جس ڈار دیا۔ جا تو رہک کے ساتھ مسلوکی اور ڈیاوتی پر کی جا کہ سے ابی فیل فیل فیل فیل فیل کے اس کے اللہ کے دسول میں نے اپ اونٹوں کے بے پائی کی جی ورائی کے اور نیاوتی کی جگہ بنائی ہے اس پر اور لوگوں کے بھی اونٹ آج تے جی کی جس ای میں ایر بھی لے گا۔

ایک علیہ اسلام نے فراد بہال ان کو چھوڑ دیا کروں اس پر جمہیں اجر بھی لے گا۔

كنوال كلودوانا بمترين معدقه ہے.

عن عائشة فالشَّهَ الها قالت با رسول الله ماالشيء الدى لا يحل منعه قال المدء والملح و المار. (مشكوة ح اص ١٦٠، باب احياء الموات والشرب)

مشکوۃ شریف میں روبت ہے کہ می ہرام نے آپ سی الیا ہے ہو جھا کہ داکی الیا ہے ہو جھا کہ داکی جیز ہے جس کو ہم منع نہیں کر سکتے ہیں تو جواب میں نی علیداسلام نے فر ، یا کہ تم کی مسلمان کو یا ہے ہم منع نہیں کر سکتے ہو، تو مسلمان کو یک سے منع نہیں کر سکتے ہو، تو مسلمان کو یک سے منع نہیں کر سکتے ہو، تو میرے دوستو آئ دہ نیو دکا فرورت یاں کی ہے وہ آج ہوں ہے مسلمان بھائیوں کو میر نہیں ہے مسلمان تو دہ ہے جو کی بھی مسلمان کو؛ کھے تو اپند دل میں اس تکلیف کو میر نہیں ہے مسلمان تو دہ ہے جو کی بھی مسلمان کو؛ کھے تو اپند دل میں اس تکلیف کو میں تو سول کرے اس کو تھی اور فکر ہوجائے کہ ہیں اس کے ہے اس وقت کی کر مسکل ہوں، کو ت میں اور دیا سائی ہے ہیں اور لوگوں کی قدمت کرد ہے ہیں اور دیا سائی ہے ہیں اور لوگوں کی قدمت ہیں معم دف ہیں۔

فكرانيانيت.

میرے دوستویا در کھوڑیے جارے اوپر بہت ہزا امتخان ہے۔ لند تعالی فرماتے ہیں

المات عمای - ۲۵ المات عمای در المات عمالی در المات

> عجب رسم ہے جا رہ گروں کی محفل ہیں الگا کر دخم نمک سے مسائ کرتے ہیں غریب شہرتر ستاہے ایک نوالے کو میرشہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں

> > جارا مال وزرجمس تباه نه کردے

یَا آیُھا الَّیدِینَ اَهُوَا الا تُلْهِکُمْ آمَو الْکُمْ و لا آوُلادُکُمْ عَنْ دِکُو اللّهِ

اے مسلمانوں تمہارامال اور تمہاری اول دیں تہہیں الشرقالی کی یادے خافل نہ

کردیں وَاسُعِقُوْا مِنْ مَّا وَزَفْتُکُمْ مِنْ قَبْلِ آنُ یَآئِینَ آحَدَ کُمُ الْمَعُوت حرج کرو

اپ مال کواس سے پہلے کہ موت تمہارے مرب کھڑی اوجائے قیسفُول وَتِ لَوُلا اَنْ مَالَوْنَ مِنْ الْمَعْلَةُ وَلَا اَنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ایس چلو بی فلال شہر جانا ہے فلال ملک جانا ضرور ج یے گر جہ ں ہم اس میر وتفریح کا انتظام کرتے ہیں وہاں این دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے رشتہ داروں کو اس طرف بھی متوجہ کریں ان ہے کس اور بدھاں ہوگوں تک اپنے آپ کو ضرور پہنچ کمیں میں مسلمان کے مال میں ان غرباء کا حق ہے نی علیہ السلام نے فرمایہ تین آول ایسے ہیں مسلمان کے مال میں ان غرباء کا حق ہیں :

الله كيحبوب تين افراد:

ا وہ خص جو کی جگل میں آر بیٹھا ہے اور وہ ل کو گُن خص آتا ہے القد تق لی کے نام پر
مانگا ہے اور جلس والے اس کی مدنیس کرتے اور وہ شخص چلہ جاتا ہے انہی ہیں سے
ایک شخص فو موثی ہے مخد جاتا ہے ور چ کراس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔
فر ، یا بید بندہ اللہ تعالی کو بڑا ہی پہند ہے کہ اس نے اس کی عزت کو بھی بحرور تبیس کیا
اور اس کی ضرورت کو بھی پورا کردیا۔

۲ ۔ دوسر اُخف بوکی بھاعت کے ساتھ سفر کررہا ہو وہ بھاعت کی جگہ ہے او ڈالے یہ فخص ان کی خدمت کرے جہ او ڈالے یہ فخص ان کی خدمت کرکے جب سب نوگ سوما کیں یہ کھڑے ہو کر اللہ ت لی کی میادت میں مشغول ہوجائے۔

۳ می ہدین کی جمہ عت بسپاہوہ ئے اور ایک شخص آ کے بڑھ کر جہ دکر تار ہے اور شہید ہوجائے یہ بین آ دمی ایسے ہیں کہ القد تعالی ان سے محنت فر ، تے ہیں۔ ایک تجام کا مثالی خلاص:

تعنرت جنید بغدادی کے بارے بی الکھا ہے فرماتے ہیں کہ بیس نے اخلاص ایک جام سے کھا ہے فرماتے ہیں کہ بیس مکۃ المکرّمۃ بیس تی اور ہیں بہت کڑور حالت میں تھ میرے پرس بیے اور کوئی چیز نہیں تھی بیس جم م کی دوکان پر کمیا اور بیس نے اس سے کہا بھ کی اللہ کے واسطے میرے بال بنادوء کہتے ہیں کہ وواکی دوسرے فخض کے بال بنار ہاتھا جو بظاہر بہت اچھا اورصاحب مال لگ رہاتھا اس کو چھوڑ اور میرے پاس آیا تو اس شخص نے کہ کہ پہلے میرا کام کروتو اس تحام نے جواب دیا کہ آپ نے اللہ کا واسطہ کیا ہے ، جواب دیا کہ آپ نے سنائیس کے اس شخص نے کیا کہا ہے اس نے اللہ کا واسطہ کیا ہے ، جواب دیا کہ آپ نے اللہ کا واسطہ کیا ہے ، جنید بغدادی کہتے ہیں کہ وہ تجام میرے پاس آیا اور سب سے پہلے اس نے میرے سرکو بوسردیا اور پھر میں تھے تھوٹا سابقا فر بھی دیا اور کھر میں تھے تھوٹا سابقا فر بھی دیا اور کہا کہ سیکی اور کھر میں استعال کرواور جاؤ۔

" حصرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ بڑائی عجیب تمام ہے اور میں نے اس وقت رینیت کی کہاللہ جب بھی وسعت ہوگئی اور جو بھی میرے پاس بیسہ آئے گاوواس کودونگا۔

چنانچہ کھے قرصہ بعد جب میرے پاس پیے آئے تو بین اس کی دوکان پر گیا اور بیس نے سلام کیا اور کھی قرمہ بیش کی اس نے کہا یہ کیے ہیں نے کہا یہ اس نے کہا ہے کہ کہا کہ کھی قرمہ بیلے بین آپ کے پاس کہا کمی چیز کے بدلے میں آپ کے پاس آپ کی جا کہ کہی قواس چیز مے بدلے میں آپ کے پاس آپی قابور آپ نے میرے ہیں ساف کے شے تو اس جی م نے جواب دیا کہ آپ کوشرم مہیں آتی کہ جب بندہ اللہ تو لی کے لئے کام کرتا ہے اور اس پر بچر معاوضہ بھی لیتا ہے آپ نے میرے سامنے اللہ کا نام بیا تھا جس نے اللہ کے لئے کام کرتا ہے اور اس پر بچر معاوضہ بھی لیتا کا معاوضہ بھی ایس اللہ تو گئی ایسا اظامی نصیب کی معاوضہ بھی ایسا اظامی نصیب کو لے جاؤ اللہ تو گئی ہمیں بھی ایسا اظامی نصیب فرمائیں نبی کریم مطاق نے فرمایا کہ ایک کھی کورکا وائے جو اضاح کے ساتھ ویتا ہے اللہ تو گئی اور بہاڑ کے بر بر بر تو اب و جا ہے اور فرمایا جب اللہ تو اٹن کے نام بر انسان صدقہ تو گئی اور بہاڑ کے بر بر بر تو اب و جا ہو اور فرمایا جب اللہ تو اٹن کے نام بر انسان صدقہ کرتا ہے ایک رضا کے لیے۔

الله مدقات كوياليات

تى الكال فرمايا كالشرتوالي المومن كصدقدكو بالاع اليام من

( قطيت عماى ٢٠٠٠ )

کوئی این گھوڑے کے بچ کو پالیا ہے گھوڑا چونکہ عرب کے ہاں ایک بیتی جانور سمھا جاتا تھا جیب کہ آج بھی جی جی جہا جاتا ہے گرعرب کے ہاں بردا بی محبوب ہوتا تھا اور وہ اس کا بردا ہی خیال رکھتے تھے تو فر بایا کہ اس گھوڑے کے بچ کی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے صدقہ کو یالتا ہے۔

عر ابي هريرة ان النبي النَّمَالِيَّةِ قال ما من يوم يصبح العباد فيه الاسلكان ينزلان فيقول احدهم اللهم اعط مفقا خلفا ويقول الأخر اللهم اعط ممسكا تلها (بحاري ح ١ ص ١٩٣ ا ،كتاب الزكاة)

کہ جب سے ہوتی ہے تو دو قرشتے یہ وعاویے ہیں السلھ اعسط منفقا خلف الشہ جوتمیں رہے تام پرخرج کرنے والے ہیں ان کو بدر عطافر بااور جورو کئے والے ہیں اے انتدان کے مال کو ہلاک قرما پھراہیا ہی ہوگا کوئی چورائے گا کوئی ڈاکوآئے گا کوئی فراڈ کرنے والا آکر سمار مال لے کر چلا جائے گا پھرانسان روتے بھرتے ہیں کہ مال سٹ کیا جب اللہ تعالی کے مجبور بندوں پرخرج نہیں کرتے تو بھردوسراراستہ مہی ہے۔ نی منظم نے فرمایا جو اللہ تعالی کے مجبور بندوں پرخرج نہیں کرتے تو بھردوسراراستہ مہی ہے۔ نی منظم نے فرمایا جو اللہ تعالی کے عام پر صدف دیتا ہے اللہ تعالی اس کو بری موت سے اورائے غضب سے بجاتے ہیں۔

میرے دوستو!! آج موقع ہے اس ہے فائدہ اٹھالوا در ان غریبوں کے جو کوا دا کر وتا کہ دہ بھی آپ کی طرح زندگی گز ارسیس اور اس معاشرے بیں اپی ضر در توں کو بوراکرسیس۔

حضرت عنمان غنی طالعتی کو کنواں وفق کرنے پر جنت کی بشارت: حضرت عنمان فنی طالتی کا واقعہ شہورے کہ عدیدہ منورہ آئے تو وہاں پر یانی شیں تھا، ایک یمبودی کے پاس پانی کا کنوال تھا جو کہ میٹھ تھا اور وہ مسل نوں کو دیتا نہیں تھا، حضرت عثان غی فال فی الله است اس کوکی طریقے سے راسی کیا کہ یہ کنوال جھے فروخت

کرووتو اس میہودی نے کہا کہ میں فروخت نہیں کرتا ہوں تو حضرت عثان غی والله فی الله کے فرمایا کہ چلوا دھا تھے ووتو اس نے کہا کہ آ دھ ویتا ہوں کہ ایک دن آپ یائی نکالو کے اور آیک دن آپ یائی نکالو گے اور آیک دن آپ یائی نکالو گے اور آیک دن آپ یائی نکالو گئی والی کے خیال خی والی کی ایک نے اور آیک دن آپ یائی نکالو والی حضرت عثان غی والی کے اور آیک کے باری آئی تھی تو فرمایا تھے یہ ومسلماتو پی لے لومغت میں تو اس بات فی وی کے باری آئی تھی تو فرمایا کہ میں اسلم جانے ہیں میرا کا روب رخراب کرویا تو اس میہودی نے حضرت نے فرمایا کہ میہ باتی بھی آپ کے وحضرت عثان غی والی فود میں اسلم کی ایک کے ایک مضرت عثان غی والی فود نے فرمایا الله کے درمول میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کردیا ہے رسول الله فی آئی گئے آئے فرمایا اس میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کردیا ہے رسول الله فی آئی گئے آئے فرمایا اس میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کردیا ہے رسول الله میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کردیا ہے رسول الله فی آئی آئی آئی فرمایا اس میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کردیا ہے رسول الله فرانے نے فرمایا اس میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کردیا ہے رسول الله فرانی نے فرمایا کہ میں ہور ہو کھی ہی کر سے ختی ہور ہو کھی ہی کر سے ختی ہور کھی ہور کھی ہور کھی ہور کے تھی ہور کھی ہور کے تو فرمایا کہ کالوں کے لیے وقف کردیا ہے رسول الله فران کے ایک وقف کردیا ہے درسول الله فران کے ایک وقف کردیا ہے درسول ہو کھی ہور ہو

جنتی بننے کاسنبری موقع:

میرے مسلمان بھائیوا! آج یہ جومسلمان پائی ہے محروم ہیں سے ہمارے جنت میں جانے کا ذرایعہ ہیں اپنی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کریں جنناممکن ہوسکے کریں ضروری تہیں کہ آپ کے پاس لا کھروپے جول تو آپ دیں۔

ایک ساتھی نے جھے بتایا کہ ایک مزدور نے مسجد میں ایک سیمنٹ کی بوری لاکر
دی جس نے اس سے بو جھا کہ آپ کیے لائے جی او اس مزدور نے کہا کہ جب سے مجد
تغیر ہورہی تھی تو جس نے نہیں کہ تھی کہ تنخواہ ملے گی تو جس ایک بوری سیمنٹ لاکر
دونگا۔ اب اس کی جشنی حیثیت تھی اس نے کردی اور بھی اظلاص والی تھوڑی تھوڑی
چیزوں جس الند تعالی نے برکت بھی رکھ ہے۔ اللہ تعالی جھے بھی اور آپ کو بھی فلق فدا
پرخرچ کرنے اور اس کے فضائل اس طرح دوسروں تک بات بہنچانے کی توفیق عطا
فرہ کیں۔ تاکہ ہرموئن جوجذ ہا بھائی سے سرشار ہووہ انفاق ٹی سیمیل الندکو سمجھے۔

وماعلينا الاالبلاغ المبين





#### المال فاجابال ٢ المالية المالية

## مسمه نوں کے درمیان ملح کروانا

اَلْحَمَدُ اللهِ الحَمَدُةُ وَالسَّتَعِينَةُ وَالسَّعْفِرُةُ وَالْوَمِينَةُ وَالْسَعْفِرُةُ وَالْوَمِينَةُ وَالشَّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُيسَةَ وَمَنُ سَيّاتِ اَعْمَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُيسَةَ وَمَنُ سَيّاتِ اَعْمَدُ اللهُ عَلَا مُصِلُ لَهُ وَمَنُ لَيْسَاتِ اَعْمَدُهُ وَاللهُ وَحَدَهُ لَيْسَلِمُهُ قَلا هَا إِلَّهُ اللّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيلُكَ لَهُ وَلَشُهِدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيلُكَ لَهُ وَلَشُهِدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لَا اللهُ وَحَدَهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصَحَامِهُ وَمَارَكُ وَسَلّمَ اللهُ الله

فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ السَّيْطِي الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِي الرَّحِيْمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُو وَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَّفُسِ وَاحِلَمَ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَيْنِراً وَيساءُ واتَّفُوا اللّه الَّذِي تَساء لُوْل بِه وَالْارْحَامِ اللَّهُ كَالَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا ٥

عَنُ آبِيُ ذَرُدَ ءَرُّنَ ﴿ عَنَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الا أُحْبِرُكُمْ بِالْفَصَلِ مِنْ دَرَجَة الصِّيمَ وَالصَّلُوة وَبِصَدَقَةِ قَالُو بَلَى يَا رَسُولَ اللّهَ قَالَ رَسُولُ النَّهِ رَصُلاحُ دَاتِ الْبَيْسِ (ابو داؤد ۸۳/۲۸)

تحتر مير عرز يردوستوادر مير عصلمان بعائو!!!

سورة الانبيء كى آيت تبرايس ف تفاوت كى اور ابو داؤد شريف سے ايك

حدیث مبارکہ کماب الادب باب اصلاح البین سے پڑھی ہے۔

آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے القدائی کی نے فرمایا اے لوگوا ہے دب کی نافرہ فی سے بچو وہ رب جس نے تہمیں ایک جان سے بیدا کیا اور انہی سے ان کا جوز اپیر کیا اور انہی وہ دس بن جس سے بہرا کیا اور انہی سے ان کا جوز اپیر کیا اور انہی وہ دم را اور انسان پیرا کیے در اس اللہ کی نافر مائی سے بچو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ ویتے ہوا ورشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو ہے شک اللہ تعالیٰ میں تک ہے۔

حضرت ابودردافی فو ارمائے ہیں کہ دسول اللہ الفی فی نے میں جہ میں جہ میں جہ میں خرات الدوں اس عمل کے بارے بھی جو روزے اور نماز اور صدقہ ہے نہ وہ السمال کے بارے بھی بارسول اللہ ضرور بلا کی ایس عمل رسول اللہ شرفی کی این عمل رسول اللہ شرفی کی این عمل رسول اللہ شرفی کی این عمل رسول اللہ شرفی کے قربایا آئیس کا جوڑ لوگوں بھی صلح دوں بھی محبتیں انقتیں پیدا کرنا بیا تنا بیا را عمل ہے کہ آم سری رات عبادت کرتے رہواور پورادن رورہ در کھتے رہواور فی صدیے تقلیم کرتے رہوں عمل کردے رہوں اس کے مقابلہ جی آگر کو کی شخص تھوڑی دیر نگا کردد انسانوں کی نارائشگی ناچ آگر کو ختم کردے ، ان کے دل طلا دے ، ال بھی محبت بائن دورے اور فی صدقات ہے ذیادہ افضل کردے ، ان جوڑ بید کردے ، انو یہ انتہ توالی کے باس سری رات اور میں رادان روزے اور فی صدقات ہے ذیادہ افضل ہے ۔ یہ بیس کا جھکڑ اسونڈ دورے واللے میں طرح استرا سرکے یا دل کو ۔ واضح رہے ۔ یہ بیس کا جھکڑ اسونڈ دورے واللے میں طرح استرا سرکے یا دل کو ۔ واضح رہے کے ناز روزے ورصد نے سافی عبادات مراد ہیں ۔

اس طرح آپس کے جھڑ سے انسان کے وین کا صفیا کردیتے ہیں کثرت سے صدقات کرتے ہیں جھڑ نفل روزہ اور بہت سرے نیک اعمال کرتے ہیں گرف ندان میں جھڑ ہے، والدین سے تھڑ ہے، بادی کی سے جھڑ ہے، اینوں سے تھڑ ہے، بادی کی سے جھڑ ہے، اینوں سے جھڑ ہے، اینوں سے بادے ہیں دل میں حدیقی اورا ختلاف رکھتے ہیں۔ بید ساری باتیں سپ کے ان تمام ای ل صالحہ پریانی پھیردیتی ہیں، جس طرح استرابالوں کوصاف کردیتا ہے۔

جس طرح تمکین پنی زمین کو ہر یا دکر دیتا ہے اس وجہ سے آپ لیکن کیا نے ارشاوفر مایا کرآپس میں جوڑ پیدا کروخاندان میں ملے اور جوڑ والے اسباب بیدا کرو۔

خاندانی اختر فات اوراس کے اسباب:

غاندانوں میں اختلافی ت اور جھگڑوں کے مختف اسباب اور وجو ہت کے ختل کے گئے ہیں مگرعمو یا خاندانی اختلافات اور جھگڑوں کے آٹھے وجو ہات ہوتے ہیں: اسے ملکیت کاممتاز نہ ہونا کہ کون کس چیز گاہ مگ ہے اس کی وضاحت نہیں کرتے۔

۲ .... جبر اور برواشت کاند بونا،

۳ خودغرضی کا ہوناء

٣ اييز فرائض ادانه كرنا

۵ ... وعده خلافی كرناء

۲ جمور پولن،

ے....خانت کرتا،

۸ "کفتگو کے انداز کاسیج تہ ہوتاء

یه وه آئھ مہلک بیاریاں اور خرابیاں ہیں جو خاندانوں کوتوڑ دیتی ہیں اور اتفاق واتھاد کی جڑیں کھوکھلی کردیتی ہیں ۔

جومجیت کے بڑے بڑے ہوئے کرنے والے ہوتے ہیں وقت اور بدلتے موسم تمام دعوؤں کوریت کے محلات کی ما شدز مین پرڈ چیر کردسیتے ہیں۔ پھروہ محبیتیں سبختم ہوجاتی ہیں۔

ا سب ہے بہلی چیز ملکیت کا واضح ہونا ·

موتا كياب كروالد بزركو رجوت بي اورده كام شروع كروية بي برے يہ

تطاب علی سے اس میں شریک ہوجاتے ہیں گر وضاحت نہیں ہوتی کہ بیٹا آپ میرے

میں تھے تو او برکام کررہے ہویا ہیں نے آپ کواس میں کے حقہ دیئے ہیں بکی وضاحت

میں تھے تو اور اکرکوئی کہ دیے تو کہتے ہیں میرانوسب کھے بیٹے کا ہے ، بیسب کھے بیٹے کے

مام کر کے دیکھوا گلے دن اگر بیٹے نے باپ کو با مرنہ کیا تو آپ و کھنا، بیس رک زبانی

با تیں اور جھوٹی تسلیاں ہیں۔

انسان مطلی ہے:

انسان بوامطلب برست ہے بھراک کو باپ کے خرچ پر بھی بڑی تکلیف ہوگی کہ بیا ایا گیا چیز ہے پہتائیں کیوں پینے لیتے رہجے ہیں۔ ایک صاحب کے ولد صاحب كانتقال ہوا توميرے ياس آئے كه جي جودرا ثت ہاس بي كيا بهوں كو مجمی حضہ وینا ہے میں کہا اس پر آپ کو کیا اٹھال ہے کہنے لگا کہ اس کی شادی پر ابو نے مِرُ افر جِيكِ تَفْ مِيل نِے كِهِ كُواْ بِكِي شارى مفت مِيل بدو كَي تَفي كَرِ بَهِين فر جِدتُو بدوا تَفا اب آپ بیکھیں کہ میمن کا فرچے نظراً تا ہے مگرا پے فریحے کا ال کوکوئی پیتر میں ہے۔ ایک آدی نے بی زمدگی میں سب چھ تقلیم کردیا تاکہ بعد میں سکلہ سے پھراس محص کی حالت میں ہوئی کہ مخلہ کی سجد ہے اس کے لیے کھانا " تا تھا کو کی بینا کھانا دینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ سب کچھ قبضہ میں آگیا اب باپ کی جھٹی ہوگئی ، بہاں قبضہ ہوچکا ہے اب کے میرے ، تحت آ گئے میں بھروہ ایسا کرتے میں کہ جسے گئے وال مستنے کی مشین میں حمنا جیں کر رس ٹکالٹا ہو ، ملکیت کا ممتاز شد ہوتا ہے۔ ندانوں میں اختہ ف کی بنیاری دجہ بنتی ہے، جھڑے کی بنیادی جڑ یہی ملکیت کا متنار نہ ہونا ہے کہ آپ نے واضح نہیں کیا کہ کون کس چیز گا، اک ہے نمر زروز ہے کودین مجھ سے محمرے کودیں بچھلے قرآن کی تلاوے کوذکراذ کارکودین مجھرہا۔

جم این او ما د کستنه به عث فتندند بنین:

محر معامدت زندگی کو درست ست پر چد تا ہے کہ والدین کے اس دنیا ہے کو چ کرنے کے بعد اختلاف شہو ہم دع کرتے ہیں کہ سے اللہ ان کے انتقال کے بعر ہمیں فقتے میں ندوال دینا خود تو چلے گئے گر بعد والے اختلاف اور جھڑ سے میں پر گئے میں ندوال دینا خود تو چلے گئے گر بعد والے اختلاف اور جھڑ سے میں پر گئے چر رندگی پوری عدالتوں میں کورٹ میں گزر جاتی ہے جس کا فیصد آتے آتے رندگی گزرجاتی ہے جس کا فیصد آتے آتے رندگی گزرجاتی ہوا" کہ ہر چزکی وض حت ہونی ویک ۔

حضرت مولا، تقی عثانی صاحب نے لکھا ہے کہ ہورے والد محتر م حضرت مولانا مغتی شفع عثالی صاحب دران پید کی آ حری عمر میں جب معزت صاحب فراش ہو گئے تے باہر آنا جانا ال کا کم ہو گیا تھ فر اتے بیں کہ جب ہم ان کے پاک کھانا لے کر جاتے تھے تو حضرت کو کھانا کھ نے کے بعد بہت جلدی ہو تی تھی کہ برتن جلدی لے ج وَاسى طرح جب كونى كتاب كتب خافي يدرسه الكوال جيسے بى وہ كام ہوجا تا تو نورا کہتے ستھے کہ جلدی کماب دہال ہر پہنچاؤ تو بیک دن مولانا تنی عثانی صاحب فر اتے میں کہم نے کہا کہ حضرت آپ یک دم اتی جدی کیوں کرتے ہیں یا چ وس منك تاخير بوبھى جائے تو كوئى مسكر نبيس ہے تو كہتے ہيں كداس وفت جميس يہند چلاك حصرت فرمانے سکے کہ بھائی میں اپنے دمیت نامہ میں ہیر بات لکھ چکا ہول کہ جس كمرے كے اندريش ہوں اس كمرے كے اندر جو پچھ ہے بيد ميرى ذاتى مكيت ہے اس کے علاوہ دوسری چزیں میں لوگوں کودے چکا ہوں کی کرے ولی چزیں میری مير ث بين اور فرمايا كه ين در جوتا ہے كه ميرى طبيعت خراب ہے اور اليي حالت بين اگر میرا انتقال ہوگیا تو میری دمیت میں درن ہے کہ کرے کے اندر میری میراث ہے اور وہ برتن میری وسیت کے مطابق نہیں ہے ای دجہ سے میں جلدی اٹھانے کا کہنا

- 250

ایماز وکریں کتی فکراورڈ رہے میہ وین داری کا کام پھر کہتے ہیں کہ جب والد صاحب فوراللہ مرقدہ شریف صاحب فوراللہ مرقدہ شریف اسے تو وہ بھی بہت کم وراور بیار تھے تو ہی رہ والد صاحب کا یکھ فیراو تھا تو ہم نے ان کو وہ دیا کہ حضرت اس کو کھا کیں تاکہ آپ کی عبیعت بھی بحال ہوجائے تو ڈوکٹر صاحب کا جھے بحال ہوجائے تو ڈوکٹر صاحب کہ تھے بحل ہوجائے تو ڈوکٹر صاحب کہ تھے اس کے کھی کی بیرتو آپ کے والد صاحب کا تھا اب تو بیدورتا و کا ہوگیا ہے صاحب کی تھی اس تھے اول ہوجائے تو ڈوکٹر صاحب کا تھا اب تو بیدورتا و کا ہوگیا ہے میں کمیسے اول بیتو سب کا حق ہوتی میڈوٹرت تھی عمانی صاحب قرورتا و کا ہوگیا ہے میں کمیسے اول بیتو سب کا حق ہوتی میڈوٹرت تھی عمانی صاحب قرورتا و کا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی کی انداز و کریں کہ میں بھائی عاقل بالغ ہیں سب کی اجازت ہے آپ اس کو کھا کی انداز و کریں ایک جھے فیرا لینے کے لئے کتنا مخاط تھے کہ اب بیدورتا و کی ملکبت بھی چلا گیا ہے۔

اور آج بہاں کام والد کرتا ہے، ایک بیٹا آتا ہے، دومرا آتا ہے بینے ٹھ کر لے جارہے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا حماب کرتا ہے بیٹے گئی ک، جارہے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا حماب کرتا ہے بیٹے ہے، کیا حساب کرتا ہے بعد آئی ہے، ایک طرف آدھرانقال ہوتا ہے اور ایک طرف آدھرانقال ہوتا ہے اور ایک دن اختلافات اور چھکڑے شروع کردیے ہیں۔

ایک ساتھی نے بھے بتایا کرایک صاحب کا انتقال ہواتو ان کے جو در ہے ہے ان میں ہے ایک وارث کو انکار کھا ہوا سونا معلوم تھا تو دو اس کمرے سے بی باہر بی شہیں جار ہاتھ سب ورج وارھر وارھر جارہے ہیں، ورووائی کمرے میں جیھا ہواہے کہ کوئی اٹھ کرنہ لے جائے بیھائت ہے ہماری۔

میرے دوستو اا انسان بوائل کمزور ہے اسلام نے جوانکام دیتے ہیں اس کا تعلق سرف ہیں ہے بیس ہے کہانہ ن سرف پٹی آفرت سنوارے اور سرک آفرت کی تیاری کرے بلکہ اس دنیا ہیں بھی اچھی زندگی گر ارے اس دنیا کے اندر بھی اس زندگی ایک اسوہ اور نمونہ ہو جسے کہ ایک مسلمان کی زندگی جوتی ہے ای لیے تج

( خفیت عمای ۳۰ )

اکرم ملکی آیا نے فر مایا تف السر و اکالا کو ان و تعاملوا کالا جانب معاشرت ایم ملکی آیا ہے اس معاشرت ایمانیوں کی طرح کروہ رہاں معاشرت کی طرح کروہ جہاں معاملات کا مسئلہ ہے تو وہ اجنبی کی طرح کرولیعتی بالکل صاف ورشفاف واضح ہونا چاہیے اس لیے ختلاف کی وجہ ملکیت کا ممتاز نہ ہونا ہے۔

باب كاروباريس مين كحيثيت وضح كرد،

وارد کوچاہے کہ وہ وضاحت کردے کہ بیٹا آپ میرے ساتھ تخواہ پر ہوتا کہ کل مسلانہ ہے اب جب وارد کا انتقال ہوتا ہے تو وراثت تشیم ہوتی ہے تو ایک بھائی نے اس ل کا م کیا ہے ایک ہیں سرل کا م کیا ہے تو وراثت تو میں سرل کا م کیا ہے تو وراثت تو ہر ارت تو ہم ہوگی اب وہ تمیں سرل کا م کیا ہے تو وراثت تو ہر ابر ترتیم ہوگی اب وہ تمیں سرل وار بھائی کہتا ہے کہ وہ ہی جیس سال والے کو بھی ال رہ ہے ، دس سرل والے کو بھی اس وار بھائی کہتا ہے کہ وہ ہی جیس سال والے کو بھی ال رہا ہے ، اب اگر آپ نے دف صت کردی کہ آپ کی تو فو اور کہ کہ اس نے تخواہ وصول کرل ہے۔ اگر ان میں جھداری ہوئی تو اخترا ف نہیں کریں گے میراث میں سب برابر جی محمد کی اس نے تخواہ کی میں وصول کرلیا ہے اس لیے سب سے پہلا کا م یہ کریں کہ ملکنت واضح کریں کہ کون میں وصول کرلیا ہے اس لیے سب سے پہلا کا م یہ کریں کہ ملکنت واضح کریں کہ کون کر ہیں جے کہا تو اپ نے اس کی اجازت ویتا ہے اپ خواہ دیں کے ساتھ میں بھائی ہوئی ہوت ہے۔

٢ اجتماى زىدگى سے خود غرضى كا خاتم يضرورى سے:

جب انسان خود فرضی دکھا تا ہے جس کو آئ کی اصطلاح بیں کہتے ہیں پتا او سیرها کرو اور چلا ہو، باسے کام بنا تو ایا کا احترام ہوگا ، کام بیٹے سے ہوا تو س کا احترام ہوگا ، کام بیٹے سے ہوا تو س کا احترام ہوگا ای طرح پڑوی ہے کام ہوا تو اس کا بھی احترام شروع ہوجائے گا اور اگر کام شہوا تو سودم کرنے ہے دواوار بھی نہیں ہیں ، خود غرضی انسانوں ہیں انسان کی

خوات عراي - ۲ استان المالية ال

قطع حی کرنااللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔

مر الرياد

اگریہ بچیں ہارے گھر آتی ہیں تو ان کا اکرام کریں ان کی خوشی کاسمان بیدہ

کریں بڑی کی خوشی برمیر الشخوش ہوتا ہے کیسی بہترین تعبیم شریعت ٹھری الشخینی نے دل

ہے۔ سن ای تعبیم ہے ہم دور ہو گئے خو دخوش اور مفاد پرست ہوگئے بٹی سے بیٹے

سے باپ سے ماں سے غرض ہررشے میں ہم نے خو دغرشی کوشا لا کر دیا ہے ای دچہ

سے بیس میں جھڑ ہے ہوتے ہیں اور پھر رشے دار آپس میں دور موگے اور پھر بھی

مفاد پرتی ورخود غرضی خائد انوں کی جاتی کا سامان بیدا کرتی ہے۔ اس لیے کہ دو

انس ن اپ مف دات کے تحقظ کے لیے جیٹا اور مرتا ہے۔ وہ مسلی دھی اور رشتہ دار کی اور

انس ن اپ مف دات کے تحقظ کے لیے جیٹا اور مرتا ہے۔ وہ مسلی دھی اور رشتہ دار کی اور

مرف اس چکر میں ہوتا ہے کہ میر کی جیب بھر جائے جس کا بیجہ یہ کانا ہے کہ آسکی جیب

مرف اس چکر میں ہوتا ہے کہ میر کی جیب بھر جائے جس کا بیجہ یہ کانا ہے کہ آسکی جیب

تو نہیں بھرتی مگر سارے خو ندان کے اتفاق و شخاد مجب والفت کا شیراز و بھر کر رہ جاتا ہے۔ اور بھر بھیشہ کے لیے ایسا خف و نیا میں چیرا دکھائے کے قائل نہیں ہوتا اور

ہوتا ور کی جو ذات اس کے مقدر میں ہے وہ تو ہوگے۔

ہے۔ اور بھر بھیشہ کے لیے ایسا خفس دنیا میں چیرا دکھائے کے قائل نہیں ہوتا اور

میرے دوستو!!اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ صرف اور صرف اس لیے کہ میرا القد صلد رحی سے خوش ہوتا ہے اور میرا خاندان آئیں بیس مضیوط ہوتا ہے اور پیجر خاندان کو جوڑنے دانے کی تو اپنے خاندان میں عزت ہوتی ہے غیر بھی اس کی عزت کرتے میں۔

وم توفيقى الابالله

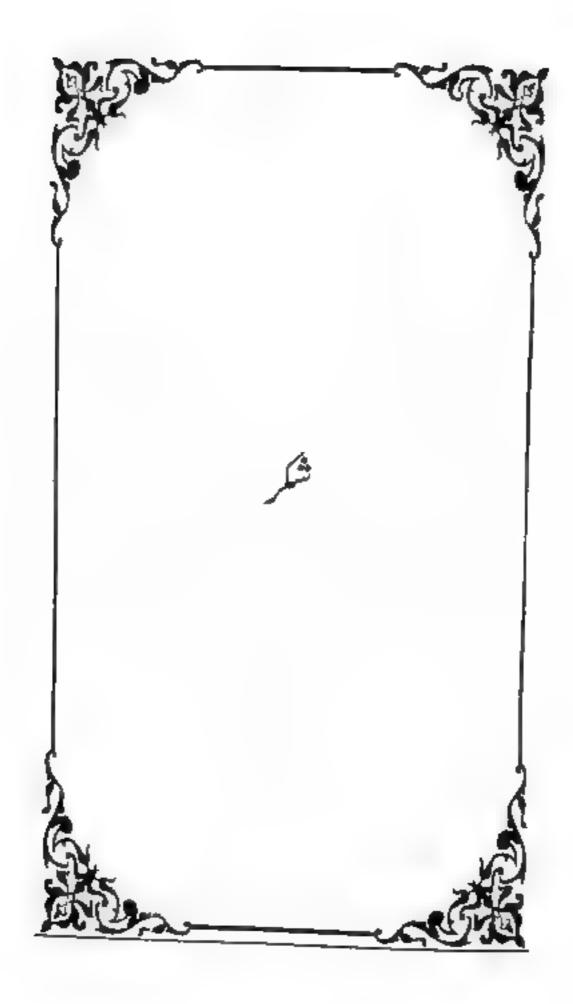

### شكر

البحد مدلد الله وَ مَعَدُهُ وَ مَسْتَعِيدُهُ وَ مَسْتَعُفِرُهُ وَ مُؤْمِنُ بِهِ وَلَتُو مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ قَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ اللهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ اللهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ اللهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُسْلِمُهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُسْلِمُهُ فَلا اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَحُدَهُ لا اللهُ وَحَدَهُ لا اللهُ وَحَدَهُ وَرَسُولُهُ مَسْلِمُ اللهُ وَحَدَهُ وَرَسُولُهُ مَسْلِمُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ مَسَلَّمُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ وَسَلَمُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ وَسَلِمُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسُلِمُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ اللهُ وَاصْحَابُهُ وَاللهُ وَالْمَالِمُ اللهُ وَاصْدَاعِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ

الرجيم

قَالَ اللّهُ تَعَالَى وَحُشِر لِسُلَبُمْنَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٥ حَتَى إِذَا آتَوُا عَلَى وَالْانْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٥ حَتَى إِذَا آتَوُا عَلَى وَالْالْسَمُ لِ اللّهُ لَا يَحْطِمُكُمْ سُلَلُمْنُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لا مَحْطِمَكُمْ سُلَلُمْنُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لا مَحْطِمَكُمْ سُلَلُمْنُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لا مَحْطِمَكُمْ سُلَلُمْنُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لا يَحْطِمَكُمْ سُلَلُمْنُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لا يَخْطِمُكُمْ سُلَلُمْنُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لا يَحْطِمُكُمْ سُلَلُمْنُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لا يَحْطِمُكُمْ سُلَلُمْنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَحْطِمُكُمْ سُلَلُمْنُ وَجُنُودُهُ وَقَالَ وَبِ يَشْعُرُونَ ٥ فَيَسَمَّعُ مَنْ قَوْلِهَا وَقَالَ وَبِ يَمُعُمُ اللّهُ مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ وَبِ لَا يَعْمَلُ مَا لِحُمْلُ مَالِحًا لَوْطُهُ وَالْوَكُودُ وَهُمْ لا وَعَلَى اللّهُ لِحَلْمُ اللّهُ لَا يَعْمَلُ مَالِحًا لَوْطُهُ وَالْوَحِلَيْنَ وَالْمُحَلِيقِ وَقَالَ وَلَا يَرْطُهُ وَالْدُحِلَيْنَ وَاللّهُ لِحَلَّى اللّهُ لِحَمْلُ صَالِحًا لَوْطُهُ وَالْوَحِلَيْنَ وَاللّهُ وَالْمُ حِلْنِي وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُولُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(پاره۱۹ مسورة الخمل آيت ١٨٠٤)



معبت عمای ۳۰

مير يحترم دوستواور بزركو!

اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ کے لیے روائہ ہوئے اس دوران ان کا کر را کیا ہے گئے ہے۔ ہواجہال چو نئی رخیس تو ان چونٹیوں کی سروار نے ان سے کہا کہ اے چونٹیوا ٹی بلوں بیں جلی جا و کہیں ہے دنی بیں گئرتم لوگوں کوروند شد و الے اوران کو تمہارے روندے ہوئے کا پید بھی نہیں ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی ہوت پر بنس بڑے کہ التد تق لی نے اتناانی م اور فضل جم پر کیا کہ ویونٹی کی ہات جھے تو بی روندے کہ التد تق لی نے اتناانی م اور فضل جم پر کیا کہ ویونٹی کی بات جھے تو بی اور فیل سے بیدعا کی رب بات جھے تو بی اور پھر حضرت سلیمان علیہ اسلام نے اللہ تقال سے بیدعا کی رب بات جھے تو بی مال الشکر نفست نے لئی انعمت علی و علی و اللہ بی اے بی اور بی میں میں اس کے ایک النونوں کا شکر بیدارا کروں۔ جو آپ نے بی جھے اور اور جھے میں سے داند کر ای و آف آغمل صالے کی تو شاہد جو تی ہیں اور جھے جن کو آپ پہند کریں و آفر جگنی ہو کہ خوات فی عبادات المضلومین میں وافل فرہ وے۔

شكر كزاراور ماشكرے بين تقابل

میں ورت نمل کا دوسر ارکور کے ہاں سے پہنے رکوئی بیں انٹدتھ کی نے فرمون کا دکر
کیا ہے جھٹرات مفترین فریاتے ہیں کہ یہاں القدرب العزت نے بیک ناشکرے
انسان اورا یک شکر گزار انسان کا تقابل کیا ہے کہ دیکھو یہ دشاہ فرعون بھی تھا حکومت اور
دولت فرعون کے پاس بھی تھی ہو جیس اور صافت حتیکہ دنیا کی ہرچیز فرعون کے پاس تھی۔

ای طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس طافت حکومت اور مال سب کچھ تھا۔ گر دونوں بیل فرق تھا کہ فرعون ذکیل اور سو ہو گیا، اور حضرت سیمان علیہ السلام عزیت اور اعلیٰ مقام پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس تقابل ہے جمیں ہے جی دیا کہ فرعون حاکم تھا مالدار تھا گر ناشکر اتھا اللہ تعالیٰ کے حکموں کا بافی تھا ور حضرت سلیمان علیہ الله تھا مالدار تھا گر ناشکر اتھا اللہ تعالیٰ کے حکموں کا بافی تھا ور حضرت سلیمان علیہ الله سیمان علیہ الله تعالیٰ کو اللہ تقائی کے ذکر کہ ہے ور گویا جمیں ہے سین دیا کہ جو انسان الله تعالیٰ کی نعتوں کا شکر اوا کر ہے گا تو وہ عزیت پا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور تعین علیہ جا تھی گی وہ فریا ہے گا ور جو ناشکری کرے گا اس کی نعتیں اس سے چھتی جلی جا تھی گی وہ فریا ہے گا میا ہوں ہوں دور ہوتا چلا جائے گا۔

بندون برخدائی انعام محض اس کافضل ہے:

جب قارون ہے کہ حمیا کہ اللہ نعالی کے نام پردیا کروٹو اس نے کیا کہا؟ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے:

خطبات مهای ۳

وَابُسَعِ فِيهُمَ الْمَكَ اللهُ السَّدَّارُ الأحِسرَةَ وَلا تَسُسَ تَصِيْبُتَ مِنَ اللَّهُ لَيَا وَآحُسِنُ كَمَا آحُسنَ اللهُ إلَيْك اس كَوْراجِهِ عَالِيْ آخَرت كُوسنوارو حَسِطرِنَ اللهُ إلَيْك احِها كيا بِنَّمَ بَحِي اليه إلى احِها برتا ذكرو لواس في اس كا يواب كياديا إنَّمَا أُولِيَتُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي

بہ جو نفت اور مال میرے پاس ہے بہ میر عظم کی وجہ ہے ہے مال بدوات بہ میری وان رات کی محت ہے آج بھی لوگ کہتے ہیں اس نیکٹر کی اوراس ٹل کورتی قد سے بیس میرا خون بہینہ شائل ہے بیس نے اس پر بوئی محت کی ہے مہ ساری ما تیس قارونی بیس محت تو بہت سارے کرتے ہیں گران کی محت رنگ نہیں اوراس کا تیجہ اچھا آتا ہے اس کو اللہ تعلی کی اللہ تا کہ کا اللہ تھا گرکسی کی محت میں اللہ تعلی کی اللہ تا کہ کا اللہ تو کہ کا محت کی اللہ تعلی کی اللہ تھی کہ تو کہ کہ کہ تو کہ کہ تو کہ اللہ تعلی کی اللہ تعلی کی اللہ تعلی کی اللہ تھی ہیں کہ تو پھر اس کی اللہ تعلی کی موضی ہے اللہ تو کہ تا ہے کھی اسے فضل واحسان سے ویتا ہے۔ اللہ تعلی کی افریت کو اپنا حق مجھیں گرتی گراس کا استعمال بھی پئی مرضی سے کریں گے جیسے کہ آج کی کی تو پھر اس کا بیر ما مال سے بیس نے منت کی ہے مرضی ہے کہ کی بیری تی جینے گی تو پھر اس کا بیر مال اس کے بید دنیا وآخرت میں وبال بن جاتا ہے موضی اللہ کی درسوا کرو بتا ہے۔ اس کو تکلیف اور پر بیٹائی بیس بتاؤ کرد بتا ہے۔ اس کو تکلیف اور پر بیٹائی بیس بتاؤ کرد بتا ہے۔

اور اگریداللہ تعدالی کی وین ہے اللہ تعالی کی اتمت ہے تو پھر و اُخف اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی منظم اور مرضی کو طاش کر بیگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جھے ال دیا ہے تو جس اس کو دہاں خرج کروں جہاں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو۔

اور بیگران رکھے کہ اللہ تعالی جو بجھے دے رہا ہے اگر بھھ سے ناراض بوگیا تو وہ روزی کے تمام درواز ہے بند کردے گااس لیے کہ اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس

سیمرے رب کا جی پرفعل ہے ہے کوئی میر احق نہیں ہے اور وہ رب جھے آز مار ہا ہے کہ بی شکرا واکر تا ہوں یا ناشکری اور جوشکرا واکر تا ہے اس کاف کدہ اس کی ذات کو ملتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میر ارب بے نیاز ذات ہے وہ رب کسی کی حمد وشاء اور تعریف کامختاج نہیں ہے اس ذات کی تو آسمان وز بین میں عزت ہے جو بھی اس رب گی حمد وٹنا کرے گا وہ خود عزت یا لے گا۔

إنسان كوخدا أي نعمت يرشكرا داكرنا جإسبة

جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان بین اس چیونی کی بات اللہ تعالیٰ نے پہنچ کی حضرت نے اس کوسنا اور اس بات پر مسکرائے اور اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار بین بیدی کی اور اپنے رہ کاشکر اوا کیا تو معلوم ہوا کہ جب ہیں انسان کوکوئی نعمت لے تو سب سے پہلاکا م بیکر ہے کہ انتدافق لی کاشکر اوا کر ہے جیسے کہ کر ہے اور اللہ تعالیٰ بھی انسان سے بید نقاضہ کرتا ہے کہ میر اشکر او کر سے جیسے کہ حضرت وا و دعیہ الس م کے گھر ائے کے لوگوں ہے کہ کہ اعملوا ال داؤد شکو اسے وا کا داؤد شکو ا

وَقَلِيْسِلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ٥ اورمير ، بندول مِن شكراد كرف واللَّيم إن حضور النَّوْقِيَّ فِي مِنْ عِبَادِي كَشْكُر كَا طَرِيقَة كِيابِ قَرِه بِيا كَشْكُر كَا طَرِيقَة بيب كداية

# سے نیجے والوں کود کھا جائے اورا گوجے سے او بروالوں کود کھو گے تو ہم ناشکری ہوگی

اگرآپ نے پاس ایک سواری ہے تو ان کو دیکھوجن کے پاس کوئی سواری نہیں ہے تہ ان کو دیکھوجن کے پاس کوئی سواری نہیں کے اس کے آپ اگر کسی جگر کام کررہے ہوآ مدان کم ہے اسحت ہے تو این کو دیکھو جو قرضوں میں کھنے ہوئے ہیں اور جس کی آمدن آپ سے کم ہے اسحت ہے تو بیمار کو دیکھو، تمہارے پاس اگر مکال ہے تو ان کو دیکھوجو بغیر سکان کے تھگی میں رہتے ہیں ، تب ہا کر شکر اوا کرو گے اپنے اندر قناعت بیرا کرو۔ ہی عبیدالسلام نے فر ایا جوالند تعالیٰ نے آپ کو عظاء کیا اس برالقد تعالیٰ نے آپ کو عظاء کیا اس برالقد تعالیٰ سے راضی ہو جاؤ تو آپ مب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔

اس برالقد تعالیٰ سے راضی ہو جاؤ تو آپ مب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔

میں نے کیا خوب کم،

#### واستعن ما اغناك ربك بالغنا واذا تصبك خصاصة فتحمل

ترجمہ اللہ تعالی نے جو تھے استغناء کی دولت دی ہے اس سے ماں ماں ہوجا اور اگر تھے کوئی رہنم پہنچے تو تھل سے کام ہے۔

میرے دوستو ا اپنے نیجے دالوں کو دیکھو کے تو شکر گزاری کی تو فیل ہوگی اور سکون قلب حاصل ہوگا۔

آیک تم زی نے جھے کہ کہ یں گاڑی یں اپ گھر دا ہوں کے ساتھ جارہ تھ اور دہ سکراتے ہوئے جارے تھا در موٹر سر سکیل پرایک مر داور عورت جارے تھے اور دہ سکراتے ہوئے جارے تھا در جھے میرے گھر والوں نے کہا کہ کتنے خوش نعیب ہیں کہ ہنس رہ ہیں اچھی سوار کی پر ہیں گئے کہ جا کہ کتنے خوش نعیب ہیں کہ ہنس رہ ہیں اچھی سوار کی پہلے ہیں کہ موار کی ہے تھے دالا اس کو دیکھ کر حسرت کردہا ہے مید طریقہ ہے ناشکری کا جم آج دیکھتے ہیں کہ دوس سے بہت آگے نکل کی ہے ہیں بھی دہ س سک پڑتے جا قال ان الی حسرتوں ہیں اس کی زندگی کٹ جاتی ہے گئے شام حسرت کرتا رہتا ہے در جو انشد

تعالی کاشکرادا کرتا ہے اس کی ضبح شام اللہ تعالی کی فکراور اس کے شکر میں گزرتی ہے۔

نبی علیہ السلام نے فرہ یا المطّاعم اللہ بکر تحالمصائیم المصّابر کھانا کھا کرشکر

کرنے و لا یہ عجیہ اروز ہ کے کر عبر کرنے وارا ۔ امتدرب العزت بندے سے شکر

گزاری پرخوش ہوتے ہیں حصرت سلیں ان علیہ السلام نے جب التد تعالیٰ کاشکرادا کی

تواللہ تعالیٰ قر، تے ہیں فران کے میری باغوہ رئے عیدی اصاب 0 ہم نے ہوکو فرنے تھے واللہ فیطن کُلُ فران کے تاریخ رکھی میں باغوہ رئے تھے واللہ فیطن کُلُ بست ہو تھے واللہ فیل کُلُ ہے ہو تا تہ مے ان کے تاریخ کرد ہے تھے ہو ان میں ہوئی قرب نے ہیں یہ ہماری عطائی والی کھی جست ما کو فیصی مان و درال کا ہمارے ہاں ہو تھی کیوں اس بورے کے حضرت سلیمان علیہ الملام اللہ و درال کا ہمارے ہاں ہو سے حضرت سیمان علیہ الملام نے کہ الملام اللہ تھی کوئی اس بورے حضرت سیمان علیہ الملام نے کہ الملام اللہ تھی اللہ اللہ کے میں جس نے ہمیں بہت مارے بھووں پر فضیت عطاک آئ ہو جمد و تا اس اللہ تو گئی ہیں جس نے ہمیں بہت مارے بھووں پر فضیت عطاک آئ کہ مجھے ادرا ہے کہ کہ ہمان ان کو کئی تو تیس عطاء کی ہیں جن کو ہم گئی گئی میں ہو گئی ہو گئی ہمان کے ہمی ہمان کے ہمی کہ کہ ہمان کی گئی ہمان کے ہمیں ہمان کے ہمیں کہ کہ ہمان کی گئی تو تیس عطاء کی ہیں جن کو ہم گئی گئی سے ہمی والی کہ کہ ہمان کی گئی ہمان کے ہمی کہ کہ کہ کہ کہ ہمان کے ہمی کہ کہ ہمان کی گئی ہمان کی گئی ہمان کی گئی ہمان کی گئی ہمان کا گئی اسٹو کی ہمان کا گئی اسٹو کی گئی ہمان کی ہمان کی گئی ہمان کے بھی کو ان کہ ہمان کی گئی ہمان کی گئی ہمان کی گئی ہمان کی گئی ہمان کے بھی کرا وا کرنے کی گئی ہمان کی گئی ہمان ورصرف شکرا وا کرنے کی گئی ہمان کی ہم اور شکر کیا ہے۔

ال کامطلب یہ ہے کہ اگر نفت ہے توشکر واکرتا ہے نوشی ہے صحت ہے۔ احت ہے ان سب حالتوں میں شکراواکرتا ہے اوراگر یہ ساری نعتیں نہیں ہیں یا کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی ہے ، تو پھراس پر مبرکرتا ہے۔ ہرہ است میں القدت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے نقابل فرما کر یہ سبتی جمیں وے دیا کہ فرعون ناشکرا



تق فاس فاجرتها خام تقالی وجهاند تولی فرمایا دُجهاو الله فرعوی اشده السفه فاس والله تعالی فرعویوس کوشت ترین عقرب بس واض کیا اور معترت سلیمان علیدالسل م کوالله تعالی فی فیمتیس عطافر ما تیس۔

التدتعالي مجھے اور آپ کومل کرنے کی توفیق عطافر ، کیس۔

واخردعواناان الحمدلنه رب العالمين



ŕ



نظبت عبال ۳۰ المحاصل ا

# نظام الاوقات كي ترتيب

السَّحَمَّدُ اللهِ مَحْمَدُهُ وَ مَسْتَعِينُهُ وَ مَسْتَعُفِرُهُ وَ اُوْمِنُ بِهِ وَاللهِ مِنْ شُرُورِ آلْفُسِنَا وَمِنُ سَبَالِ اعْلَى عَلَيْهِ وَالْعَرُدُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ آلْفُسِنَا وَمِنُ سَبَالِ اعْدَى لَهُ وَمَنُ لَهُ وَاللّهُ قَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُهَده اللّهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصَبِيلُهُ فَلا عَلَيْهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْتَ لَهُ وَنَشَهَدُ آلُ لا اللّهُ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْتَ لَهُ وَنَشُهَدُ آلُ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ لا شَرِيْتَ لَهُ وَنَشُولُهُ مَعَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ صَلّى اللهُ وَصَلّى اللهُ وَصَلّى اللهُ وَصَلّى اللهُ وَصَلّى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّى اللهُ وَصَلّى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّى اللّهُ مَنْ مُعَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُكُ

فَ أَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيَّمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ اللهِ الرَّحَمٰنِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيَّمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِمْنِ اللهِ الرَّحِمْنِ اللهِ اللهِ الرَّحِمْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

قال الله تعالىٰ. وَالْعَصْرِ ٥ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرٍ ٥ إِلَّا الْهَذِيْنَ امْنُوْا وعَمِلُوْا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبُرِ ٥

قَ الَ البي صلى الله عليه وسلم : نَعْمَتَانِ مَغُرُونَ فَيْدُونَ فِيهِ وَسَلَم : نَعْمَتَانِ مَغُرُونَ فَيَدِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفُرُصَة.

مير عيمترم دوستوادر بزرگوا!

ہرانسان کے لئے اپنا آیک نظام الاوقات ہونا چاہیے کہ اس کا وقت کیے ترق ہو۔ کس طرح وقت کا نظام بنانا چاہیے القد تعالیٰ نے ہرانسان کواور بالخصوص مسلمان کو ہو اپنی فتیتی بنایا ہے بہت ہی مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے مگر ہڑے ہوئے کام سے اور نابت عالى - ٢ ) المعالمة العالمة المعالمة المعالمة العالمة الع

اس مخفر وفت بیل عظیم کارنا ہے انہی لوگول نے ای م دیے ، جنہول نے ایک زندگی میں وقت اور نظام کور تیب سے بنایا ہے حضرت موں نا یوسف مدھیا نوگی شہیدر حمد الند کو دیکھیے کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے جب وہ شہید ہوئے تو جو کام دہ اسکیے کرتے ہے بعد بہت سارے علاء پر تقسیم کی گیا۔ ای طرح حضرت مون نا یوسف بوری دحمة اللہ علیہ حضرت مون نا یوسف بوری دحمة اللہ علیہ حضرت مون نا یوسف بوری دحمة اللہ علیہ حضرت مون نا یوسف بوری دحمة واللہ علیہ حضرت مون نا یوسف بوری دحمة وقورا اللہ علیہ حضرت مون نا یوسف کا منا مول کو واللہ علیہ حضرت مون نا یوسف بوری کے ہوئے تو فورا دور میں میں اتنا ہے کہ وہ تو صی ہرام منے محد شن سے ہم تو 2014 کے موگ ہیں لیک بات نظام الا وقات بنا تے ایک بات نیس ہوا ہے نظام الا وقات بنا تے ایک بات نیس ہوا ہے نظام الا وقات بنا تے ایک بات نیس ہوا ہے نظام الا وقات بنا تے ایک بات نیس ہوا ہوں کی بات نظام الا وقات بنا تے ایک بات نیس ہوا ہے نظام الا وقات بنا تے ایک بات نیس ہوا۔

#### صحت اور وقت نعمت إلى:

میں نے جوسورہ عصر کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تق کی بھی فرماتے میں کہ تم ہے رمانے کی کہ نسان خسارے میں ہے زمانے کی تم کھا کران کو گواہ بنایہ ہے کہ تم لوگ کیوں وقت کو نسائع کر رہے ہوا ور رسول اللہ شکھی نے فرمیو کہ دفعتیں انسان کو الیم عاصل ہیں جن میں وہ بہت نقصان کر دہا ہے۔ ایک صحت دوسرا ونت صحت ہے تو آپ کتے سارے کا م کر سکتے ہیں ، اگر صحت ہے تو عبادات کر سکتے ہیں ، صحت ہے تو معالمات کر سکتے ہیں ، صحت ہے تو وگوں کی خدمت کر سکتے ہیں اک لیے تو اللہ تعالیٰ معالمات کر سکتے ہیں ، صحت ہے تو وگوں کی خدمت کر سکتے ہیں اک لیے تو اللہ تعالیٰ میں کرتا ہے اور معاء نے لکھ ہے کہ سرنعت کے انسان کے ساتھ ہیں محرانسان اس کی قدر فیمیں کرتا ہے اور معاء نے لکھ ہے کہ سرنعت کے انسان برخمی جن ہیں استوں اللہ تو گی کا طرف سے حاصل ہے اس کی قدر کرو۔ استوں اللہ تو گی کا طرف سے حاصل ہے اس کی قدر کرو۔

۳ - اس تعمت کوشیح مصرف بیس استنهال کرو۔اس لیے زیر گی اور وقت بہت

بری نعمت ہے جو آج بھے اور آپ کوئی ہوئی ہے ، تو اس زندگی کو مرتب اندازیس نظام
الد وقات بنا تعمید مید ہے کہ میراکوئی بھی وقت ف کع شہو ور شبھر کیا ہوتا ہے کہ
افظام الد وقات کا مقصد مید ہے کہ میراکوئی بھی وقت ف کع شہو ور شبھر کیا ہوتا ہے کہ
کوئی نظام الا وقات نہیں ہوتا تو کوئی چ نے کے لیے لے جاتا ہے کوئی کھانے کے لیے
لے جاتا ہے اور کوئی با ہر سرئرک میں کھڑا ہوجائے گا اور اسی طرح با توں میں وقت
مناکع کرد ہے گا؟ اور اگر بھی جھی نہیں ہوا تو موبائل سے کھینا شروع کرد ہے ہیں۔
مطلب ہے تی اور بے صول زندگی گزارر ہے ہیں۔

دفتر میں گئے میں ہے جی ہے ہے ہے ہیں کہ جی آج ہی تو آج ہو ہی ہے اللہ تعالی کہ کی آج ہی تو آئے ہو ہی ہے ہوا وہ کام کی کوئی ہے۔ اللہ تعالی کی کوئی ہے۔ اللہ تعالی کے کوئی ہے۔ اللہ تعالی کے اور کوئی پر داہ ہی جہیں ہے۔ اللہ تعالی نے ہر چیز کے لیے ایک محد رکھی ہے ، روزہ فرض کیا ہے ممال میں ایک ہی جہیں اس حد ہے۔ یہال ہے آغاز اور یہاں پر افتقام آغاز کے لیے وقت مقرر کیا ہے کہ یہاں شروع یہاں افتقام ، یہ جوافر اط ور تفریط ہے کہ ہم چیے تو چیتے ہی گئے اور جہاں ہم رک تو رک بی گئام الاوقات رک تو رک بی گئام الاوقات میں ہے اللہ تعالی نے رندگی جنع ورکام بردادیا ہے میدان بردا ہے مگرزندگی اوروقت خیس ہے اللہ تعالی نے رندگی گوم تب کر ادرا ہے ہی گئام الاوقات میں ہے اللہ تعالی نے رندگی کوم تب کر ادرا ہے ہی اللہ تعالی کے رندگی اوروقت کی میدان بردا ہے میدان بردا ہے کا اورا ہے ہی کو اورا ہے ہی کہا کہ کرنے ہیں۔

نظ م الا وقات بنائے كا طريقة كار.

اس کا طریقہ کاریہ ہے کہ ان ن روزانہ رات کوئیج ہونے سے پہنے ون کے کاموں کومرتب کر لے ،اس کولکھ سے کہ مب سے پہلے تبخر کی نماز پڑھنی ہے یا نماز فجر یا موں کومرتب کر لے ،اس کولکھ سے کہ مب سے پہلے تبخر کی نماز پڑھنی ہے یا نماز فجر پڑھنی ہے بعد اپنے نظام الاوقات بنائے چوہیں گھنٹوں کوتنسیم کر سے چھ کھنٹے ہے ۔ نگھ گھنٹے ان ان کوتقسیم کریں گھنٹے رہ گئے۔اب ان کوتقسیم کریں

المات عبای - ۲ مان المان المان

ایک طقد تو وہ ہے جو نظام الاوقات بنا تا تا کہ بیل ہے ، بہت بڑا طبقہ ہے اور کہتے ہیں یہ سارے نفنوں کام ہیں ، بیدہ والوگ ہیں جن کی رندگی کا کوئی مقصدان کے سامنے خبیل ہے سوانے اس کے کہ ان کوانچی سیری مل جائے اچھ کھانا ل جائے ، اور تنجھ کپڑے اور سواری ال جائے اس کے کہ ان کوانچی سیری مل جائے اچھ کھانا ل جائے ، اور تنجھ کپڑے اور سواری ال جائے ہیں گھر نظام اللا وقات کی کیا ضرورت ہے ان ہوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے لیاں پھر نظام اللا وقات کی کیا خرورت ہے ان ہوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے لیاں اس کے برتمس جو بیر چاہتا ہے کہ جس اپنی زندگی کو بر مقصد بناو کا اور جس دنیا ہیں اس کے برتمس جو بیر چاہتا ہے کہ جس اپنی زندگی کو بر مقصد بناو کا اور جس دنیا ہیں اس کے اللہ اور اس کے رسول مناق ہے اور جس سے اور اس کے رسول مناق ہے گئے ہیں گاؤں لید ہے تو وہ ضرور ظام الد وقات بنا کی ۔

اور اس کے رسول مناق ہے گئے رسا گھنٹ اس پرصرف کر پی گر جو نہیں بنا نے وہ کہتے ہیں آو ما گھنڈ ایک گھنٹ اس پرخرچ کر ہیں اس طرح آبات کرتے ہیں جسے کہ بہت بڑا

والمالي المالية المالية

دفت صرف ہور ہا ہے۔ گرون ہیں جو وفت آپ ضائع کرتے ہیں اس کی طرف بھی مجمعی دیکھ ہے۔ بیآ دھا ورایک گھٹہ آپ کے ہاتی گھٹوں کو ایسا مرتب کرے گا کہ آپ کا ایک لیجمی ضائع نہیں ہوگا۔

فظام الأوقات كافائده:

نیند کا وقت کھنے کا وقت عبادات کا وقت غرض ساری چیزوں کا جب وقت مقرر ہوگاتو آپ کی ایک کا میاب زندگ گزرے گی ، بیاسلام کی تعلیمات ہے ہیدین کا ایک حقیدے۔

تظام الاوقات بنائے كے جاراصول:

ا اصول پر بابندی کرنا، حصر ات فرماتے ہیں کہ جب ایک کام کے ہے وقت مقرد سردیا ہے اب اگر دن پر آرے چیس تب بھی ای کام کو کرنا ہے جس کے لیے وقت مقرر کیا ہے ، اس کو تجاوڑ نائبیں ہے۔

٢ الله تعالى عدماكرنى ع كدي التد جي الرياب قدم فر

🗝 نظ م الاوقات كاج ئزه ليناء دورج في پيشال كرنا

س شرمی عذر میں آپ اس کوتر کے کر سکتے ہیں۔

حيارون اصول كي تفصيلات

ا وقت کی پابندی ، گر آپ نے وقت مقرر کردیا کہ مید میرا وقت ہے قرآن کی حلاوت کا ، ذکر کا ، اب اس وقت میں تا وت کرنی ہے ذکر کرنا ہے ب ایسانہیں ہے کہ ایک دن کی ، دوسر ہے دن اس کی چھٹی کردی یا ہیے کہد کر چھوڑ ویا کہ چلو بھائی کل کر ایس کے فرض تو نہیں ہے کین اس صورت میں گاڑی نہیں جلے گی جمیں سستی نے ماردیا جیٹے ہوئے میں تو اشفے کا نام نہیں لیتے بس پورادن اس طرح گزاردیں گے گر

مستی کوئم نہیں کریں گے۔ موکن ست نہیں بلکہ پست ہوتا ہے، بھسبھسا سلمان خد کو پہند نہیں اوا قاموًا اِلَی الصّلوةِ قَامُوُا کُسالٰی اللّہ تقالُ نے منافقین کے جہ کوئی سائی اللّہ تقالُ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ جب نماز کے لیے انتہے ہیں قرمستی ہے، شمتے ہیں اور کہتے ہیں پھر اوان ہوگئی۔ پھر وقت ہوگیا تو اس سے بند چاا کہ ست منافق ہوتا ہے مؤمن مرد چاہ ہوتا ہے جب نماز کے لیے انتها ہے تو دہ خوش ہوتا ہے کہ نمر ذکا وقت ہوگیا الله تقالُ ہوتا ہے کہ نمر ذکا وقت ہوگیا الله تقالُ ہوتا ہے جب نماز کے لیے انتها ہے تو دہ خوش ہوتا ہے کہ نمر ذکا وقت ہوگیا الله تقولُ کی نمر ذکر وقت ہوگیا ہوتا ہے کہ نمر ذکا وقت ہوگیا الله تعولُ ہوتا ہے کہ نمر ذکا وقت ہوگیا الله تعولُ کے باغی ہوتا ہے کہ نمر ذکا وقت ہوگیا الله تعولُ کی نمر ذکر کی نمر ذکر کی خوش ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نمر ذکر کی نمر ذکر کی نمر ذکر کی نمر ذکر کی نہر نہیں ہوتی ہے۔

بنرہ پوجھے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے یا منٹ کن رہے تھے دومنٹ اویر ہو گئے اورا گر ہم بویس کے آپ کے کھانے میں دس منٹ تاخیر ہوگئی ہے اس طرف کوئی بات نہیں ہے ۔ تو معلوم ہو کہ ستی اور کا بلی نے ہمیں ناکام بنادیہ ہے۔

تعلیم الد مت مولانا اشرف تفانوی دانشطیه فره یا که جستی علاج ہے تمام بیاریوں کامستی گناه کا تقاضہ ہے ، تواب اس ستی کا جس سے علاج ہوگادہ ہے جستی ،

اب اگر آپ نے نیت کر لی ہے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑ لی تو اب اس میں پھٹگی اس دقت آئے گی جب ہمارے اندر سے مستی ختم ہوگی اور چستی آئے گی۔

طاعت کی بابندی اور گزیموں سے پیٹا دونوں کا علاج چستی ہے۔ حضرت تھ نوئ نے فرمایہ بہی سمارے تضوف کا خد صدیے سارے بزرگان دین کی محنت کا خلاصہ کی ہے کہ موسمن جاتی و چو بند ہوجائے ، نظام الا وقات کی یا بندلی کرنا اوراس پر جم جانا ای سے کا سیاب زندگی ملتی ہے۔

آ جہب النَّاسُ أَنْ يُتُر تُحُوا أَنْ يَقُولُوْا امنًا وَهُمُ لا يُفْتَنُوْنِ 0 كَيانُوگُ يَكُمَانُ كُرِيتَ مِن كَدِوهُ كَبِينَ سِحَ كَهِمَ ايمانُ لا سَدُاوروه آريا سَيَنِينَ جائيں سُح۔ يَهَانُ تُو جَارِمالُ كَم يَجِي كُواكْرِاسكول مِن واخلد كے ليے لے كر جاؤتو كہتے ایمان رکھنے وال ہوتواس کی زندگی میں کوئی استحال استحال استحال استحال کا درجزاء وسراوپر استحال کی استحال ک

کوئی گلا ب جائمن چم چم تونہیں ہے کہ کھاتے جا وَاور مزہ بینے جا وَ کہ جلو بڑا مزا آر ہا ہے نہیں ایپ ہرگز نہیں ہے بلکہ اس پر امتحان آئیں گے ، اللہ تعالٰی کی اطاعت رسول

مَنْ عَلَيْنَا كَ فَر ما نبردارى يرجم يراك زبردست است اور حوصلے كى مرددت ب-اور

بہمت اور حوصلہ انسان کو دین کی برکت سے حاصل ہوتا ہے اس لیے بی کریم اللہ اللہ

يْ الله الله الله عُمَالِ إِلَى اللهِ أَدُومُهَا وَإِنْ قَلَّ الله تَعَالَى كُسب عزياده

عمل ببند ہے جو ہمیشہ ہواگر چر تعور ایک کول ندہو، جب سب نے نظام الدوقات

بناد یا اب اس بر پابندی لازی کروتب جا کراس کے فوائد حاصل ہو گئے۔

م برصح الله كى مدود لهرت كے طالب رئيں. روزاندون كے بقال بن الله تعالى الله تعالى بالله تعالى بن الله تعالى باك روزانه جب من في الله تعالى باك روزانه جب من في في كل من بالله تعالى باك روزانه جب من في في كل من بالله بن في الله بن ا

کتے خوش نصیب میں کہ ایمیں آئ تماز پڑھنے کا موقع طا ذکر کرنے کا موقع طا در کر کرنے کا موقع طا در کر کے کا موقع طا حلاوت کرنے کا موقع طا اللہ نہ م اللہ اللہ ہ ہے۔ اللہ ہ اللہ ہ اللہ ہ اللہ ہ ہ ہے ہا ہا ہوں اور اور اللہ ہ اللہ ہ اللہ ہ ہے ہا ہا ہوں اور اللہ ہ اللہ ہ اللہ ہ ہے۔ ہا ہا ہوں اور اللہ ہ اللہ ہ اللہ ہ ہے۔ ہا ہا ہوں اور اللہ ہ اللہ ہ ہے۔ ہا ہا ہوں اور اللہ ہا ہے۔ ہا ہا ہوں اور اللہ ہے۔ ہا ہا ہوں اور اللہ ہوں اور اللہ ہے۔ ہا ہا ہوں اور اللہ ہے۔ ہا ہا ہوں اور اللہ ہوں اور اللہ ہے۔ ہا ہا ہوں اور اللہ ہے۔ ہا ہا ہوں اور اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اور اللہ ہوں اللہ ہوں اور اللہ ہوں اور اللہ ہوں اور اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اور اللہ ہوں اللہ ہو

آج کے دن کی برائیوں ہے آپ کی بناہ ج ہتا ہوں اور اس دن میں جو برائیاں ہیں اور اس دن کے بعد جو برائیاں آئیں گی ان ہے بھی آپ کی بناہ جا ہموں۔

س ہرشام کو دن جرکا اضباب: روز ندش م کو جب اپنے ون کی ترتیب بنا تمیں آو

گزشتہ چوہیں کھنٹوں کا جائز ولیمنا خبر گیری کرنا کہ فلاں فلاں کام ہیں نے کرنے تنے
وہ کر لئے اگر نہیں کیے تو کیوں نہیں کے تو گزشتہ چوہیں گھنٹوں کی کوتا ہیوں کی تلافی
کرنے کے لئے اپنے اوپرخود ہی جرماندرگایا جائے ، ایک ٹی ڈی نے جھے کہا کہ فجرکی
نماز میں میری آ کھی ہیں گھتی ہے میں نے کہا کہ میرے پائی اس کا علائ ہے۔ جس
دن آپ کی آ کھے نہ کھے اس ون آپ ایک جزار روپے القدتون کی کے نام پرصد قد کروتو وہ
آپ جہائی ہو نے جس نے کہا کہ عدا کر اس کے بعدا کر
آپ جی آئی نے اپنے بیا تھے تو جھے پھرآ کر کہنا۔

جب آپ ایک ہزارروپے ٹرج کرو کے تو آپ کو بنتہ جے گا گرہم اس مقصد کو

الماس الماس

عاصل نہیں کرنا چاہتے اصل ہوت ہے کہ اپنے آپ کوہم نے خود بنانا ہے جب خور اس کے بیعی تربیل ہیں تو دوسرا کتابی ذور کیوں نہ نگا ہے وہ تبدیل نہیں ہوسکا۔
ایک تاورہ ہے کہ علم آگر مجھ نہیں آتا تو جہالت دیکھ لیس جنت اگر اچھی نہیں گئی تو جہتم دیکھ لیس بنت اگر اچھی نہیں آتی ہرائی کو دیکھ لیس بیر دیکھنا آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ذرا قر آن کر بھی میں سبقہ اسم کے احوال پڑھے جنہول نے علم خداوندی کوئیں مانان کے ساتھ پھر کیا ہوا جنہوں نے اپنی قرنویں کی ان کے ساتھ پھر کیا ہوا ہے۔

میرے دوستو! کامین اور نظام الدوقات کا تبیسرا کامیاب اصول ہے ہے کہ راے کوگڑ رے ہوئے دن کا جائز ہ اور احتساب کرنا۔

الم کوئی ہم ترین کام در پیش ہوتو نظام الا وقات بیل ترمیم کرنا: یہ جو نظام ہوگا یہ ہمارا بنایا ہو ہوگا البغراہ اور نظام الا وقات کو متاثر کرنے والی کوئی ہوت پیش ہوگا یہ ہمارا بنایا ہو ہوگا البغراہ اور نظام کی پابندل کرن ہے، بعض اوقات کوئی ایسا سلد تک پیش سکتا ہے جو نظام او وقات کے مرتب چیٹ بیل موجود کام ہا ہم ہوتو آپ کو اس سکتا کی دیدے اپنے اس نظام الا وقات کو آگے پیچھے کرنا ہوگا۔ مثلاً عصر کے بعد بیل مسئلہ کی دیدے اپنے اس نظام الا وقات کو آگے پیچھے کرنا ہوگا۔ مثلاً عصر کے بعد بیل مسئلہ کی دیدے اور والد صاحب بیار بیل ن کو ہیتال لے کر جاتا ہے، اب آپ ان کو یہ نہیں کہ میں نظام الا وقات تراب نیس کر سکتا، بیل تو عصر کے بعد تل وت کرتا ہول بعد بیل ایک دورائی و غیر وال کر او نگایا بعد بیل آپ کوڈ کٹر کے پاس لے کرجا توں کہ کا نہیں بکہ پہنے والد صاحب کی خدمت کریں یہ فرض ہا اور لازی ہے یا یہ وقت میرا کو نشر جانے کا ہا اور خاندان میں کوئی تو تگی ہوگئ آپ نے کہا کہ بیل تو وفتر جارہا ہوں کے دیئر کی عدرات کی ہوگئ آپ نے کہا کہ بیل تو وفتر جارہا ہوں کے دیئر کی عدرات کی ہوگئ آپ نے کہا کہ بیل تو وفتر جارہا ہوں کے دیئر کی عدرات کی ہوگئ آپ نے کہا کہ بیل کو ان کا کے مرحوم کے دیازے میں جانا ہے پڑوئی کوکوئ تکلیف ہے رشتہ وار کوکوئ تکلیف ہے اس شن کی خرکے کرگے کہا کہ بیل مواد کا کہ بیل میں جانا ہے پڑوئی کوکوئ تکلیف ہو رہا کو ان کیا تھی ہو ان کی خرک کی بیل کا کی بیل کوادا کریں۔

یہ جارا صول علماء نے لکھے میں ان کواپے شب روز کا بلکہ سری زندگی کا نظام اراوقات بنا تمیں ،اس کا سقصد میں ہو کہ میری بیدر مدگی تھے استعمال ہوجائے کام میں اگلہ جائے ، میری بیزندگی القدتی آئی جائے ، میری بیزندگی القدتی آئی کا انت ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں اس کا مالک نہیں ہوں اس کا مالک اللہ تفاتی ہوں ان کا میری بیزندگی اس تخیم مقدد میں لگ جائے جس کے لئے پیدا کیا گیا ہوں تو اس زندگی کے بیے نظام مالاوقات ہوتا جو ہے ۔اس نظام الاوقات کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔

الله تعالى محصا ورآب كواس رعمل كرف كي توفيق عطا فرما كي آمين

وأذر تعوانا إن الحمناله ريب العالمين



#### تطاب عای ۳

## تواضع ، عاجزي ، انكساري

السَّحَهُ لَهُ بِحُهَدُهُ وَنَسَعِينَهُ وَنَسَعَفِهُ وَنَسَعَعُوهُ وَلُوْمِنُ بِهِ وَنَسَوَكُلُ عَلَيهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور الْفُسِنا وَمِنُ سَيَّاتِ اَعْمَالِمَا مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصَّلِلُهُ قَلا هَادِئَ لَهُ وَمَشَهَدُ اَنَ لَا اِللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لا شريد لَكَ لَهُ وَمَشَهَدُ اَنَّ مُحمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِمُهُ تَعالى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِمُهُ الكَامُ المَّا الْعَدُ

فَأَعُودُ فِي اللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ النَّحِدُ مِ

يا أَيُهَا النَّاسُ آنَتُمُ الْفَقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَيِيُّ اللهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَيِيُّ الْمَحْمِينَةِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَيِيُّ اللهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَيِيُّ اللهِ عَلِيَةٍ ٥ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

محترم دوستواور بزرگو!!

بیں نے آپ دھزائے کے سامنے سورہ فاطر کی آیتیں تلاوے کی ہیں ان آنوں کا ترجمہ بیہے،

اے لوگوائم سب کے سب اللہ تعالی کے حماج جواور اللہ تعالی تو ب نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے۔



تفيت عماى ٢٠

اگر اللہ تعالی جاہے تو تم سب کو لے جائے اور نی مخلوق اللہ تعالی پیدا کریں اور بے کا ماللہ تعالی پرکوئی مشکل نہیں ہے۔

ان آیات میں مقدت لی نے بی توس نس کویہ بات بنائی ہے دہ اساں ہم میں ہرقول اور نعل میں اللہ تعالیٰ کائی نے ہا اور اللہ تحالیٰ تہارا محق نے نہیں ہو تو بے نیاز ذات ہے سارک کا نات کا بالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی چڑ کی ضرورت نہیں ہے اللہ الصدرسیاس کی طرف جھکتے ہیں وہ کسی کی طرف نہیں جھکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ ویتا تو ہوگ ہمیں پاگل کہتے اگر ہمیں سحت نہ ویتا تو ہم بہار ہوتے ہمیں باللہ نہ ویتا تو ہم بہار اور نا دار ہوتے ہمیں اول دندویتا تو ہم بہار اس سے معلوم ہوا کہ صحت بال حد ایت اول دسب کے مصول ہیں ہم اللہ تو گئے ہیں دنیا ور آخر میں کی جھٹی تعدین ہیں ان میں سے لیک کی نسب میں ہم اللہ تو گئے ہیں دنیا ور آخر میں کی جھٹی تعدین ہیں ان میں سے لیک کی نسب میں ہم اللہ اللہ تہ کہ شوھا گرتم میری تعمین کی گئی کرنا جا ہوتو تم گن نہیں سکو ہے۔

انکمیاری دکھاٹی ہوگی۔اپ آپ کوعاجز بنا کر بیش کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت

ا تکساری دکھائی ہوئی۔ اپنے آپ لوعا جزیما کر جیں کرتا ہے، اُل تو بہتے یا سر جعت میں تو اضح اپنی ناکوم، نا۔ اپنی ''مین'' کوئتم کرنا ہے۔ توعا جزی اور تو اضع آئے گی۔ میں میں انٹرندان مرید ہیں۔

محن انسائية مُنْ إِنَّا كَانُواصْع:

جورے بڑے بڑا گول کو لفظ '' ہے بہت ہی نفرت تھی اگر ان سے کوئی یو چھی تو کہتے تھے بندہ کو فلاں کتے جیں ، یہبیں کہتے تھے بیں قلاں ہوں وہ کہتے تھے کہ یہ غظا میں خطر تاک معظ ہے۔ رسول یاک عدیدالسلام سیر لا نبیاء ملنظ آیا جی اور ہوں ا عقیدہ ہے کہ اللہ تق لی کے بعدر سول لنہ کا مرجہ ہے خطرت اس فاللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک عدیدالسلام کی ہے مصر فحی فرہ تے تھے تو آب ملنظ گیا بنا ہاتھ اس سے نہیں چھڑا تے تھے تادفہ کے دوسرا فود چھڑا لے۔ اور آپ کی کے سامے جھ کر اینا چھرہ اس شخص کی طرف کر دیتے تھے۔ یہ ہے ملنظ آیا کی تو اسم تھی اور فر ، یا کہ بھی آپ ملنظ آیا ہے۔ اس شخص کی طرف کر دیتے تھے۔ یہ ہے ملنظ آیا کی تو اسم تھی اور فر ، یا کہ بھی آپ ملنظ آیا

كائنات كاسب سے يہلا گناه كبيره.

سب سے بہلی نافر مانی اور گذاہ جو کا ستات ہیں ہوا ہو ہ کیا تھا وہ تکہر ہی تو تھ جو شیطان نے کیا تھا اس نے عاجزی افقی رئیس کی کہ میں بڑا ہوں اللہ تف کی ہے حضرت ہو م علیہ اسلام کو بہدا کیا اور ملا تکہ کو تھم ملا کہ حضرت ہوم علیہ الله کو تجدہ کرواس واللہ شیطان کا نام عزاز بل تھا جس طرح حضرت جبر کیل حضرت عزرا کیل وغیرہ نام جی اس کا نام عزاز بل ہے اور مل تکہ جس رہت تھا سب نے تحدہ کی طراس نے کہا اسا حیو مد جس آ دم سے خلقتا مہت بہتر اور افضل ہوں اس پروسل کیا وی اور کی کہ دم من سے بیدا ہوا ہے ۔ مٹی یا وی کے نیچ دومدی جاتی ہوں اس جبر اس جس بستی ہے، جس مئی سے بیدا ہوا ہوں واور آگ کا فاصر بلندی ہے اور اسکے شعطی تان کی طرف بہند آگ سے بیدا ہوا ہوں واور آگ کا فاصر بلندی ہے اور اسکے شعطی تان کی طرف بہند تو ہوئے ہیں ۔ میں میں کی کے مار من جبکہ کی خاصر بلندی ہے اور اسکے شعطی تان کی طرف بہند ہوئے ہیں ۔ میں میں میں کی مار من جبکہ کو سامنے جھول مینیں ہوسکتا۔

میرد ووفرشتوں میں رہنے والہ سیان میں رہنے والہ ،امتد کی عبدت کرنے والا ہتوسل ملائک کا لقب اس کو ویا جاتا تھا ،آسانوں میں مختلف القاب ہتے ۔ کہاں وہ القابات وہ مجلس مبرک جگہ ، کیکس اس کی اپنی سرکٹی تکیٹر اور نافر مائی کے سیب اللہ دب العزت نے اے کہا ف ا حُسرُ خ مستقا ف مُلک وَ جِیسَمٌ و فعد ہوجاؤی بہاں سے تم دھتکارے ہوئے ہو۔

کہاں قرشتوں کی مجلس، ورکب الدتعالی کی دشتی ، اللہ تعالی نے قربایا کہ شیعان میر، وشمن ہے۔ إِنَّ المشَّبُ طِس لَکُم عَدُوَّ قاتَبِحِدُو اُ عَدُوْا اِ اِ السَّالِ شَيعان تمہار وشمن ہے اس کو شمن مجھ کرر بنا ۔ لیکن یا درکھنا سے شیطان سے بھی ایک بڑا دشمن ہے۔ اس لیے کہ جب شیطاں دشمن بنا تواس وقت تو یہ شیطان شیطاں کو جس چر نے بجڑ کا یا وہ ہے تفس تو شیطاں کونفس نے بر ہورکی تو آئے ہی را دشمن نفس مجی ہمیں بر یادی کی طرف لے کر جاتا ہے بینس انسان کے احد اللہ اللہ موافق فو فرضی

مرکشی خودنفسی خود مری پیدا کرتا ہے اور اس'' میں'' نے شیطان کو ّ سانوں کی بلندیوں سے زمین کی بہتی میں لہ کھڑ اکر ویا۔

حضرت ابو بحرصد بی و فائن انبیاء کر م علیت الکے بعدا اس است یں سب سے افغل میں ۔ اور رسول پاک عبیدالسلام نے فرہ یا کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا ۔ اور دو جس کو جسّت کا ہر درواز و بدئے گا کہ آ ہے آ ہے فربایا کہ وہ ابو بکرصد این ہوگا۔ اور دو ابو بکرصد میں و فائن جس کو جسّت کی بٹارت دی ہے ابو بکرصد میں وفی نی بٹارت دی ہے جس کی سخامیت قر آن سے ٹابت ہے وہ ابو بکرصد میں وفی نی جس سول باک علیہ اسلام نے جسّت کی بٹارت دی ہے جس کی سول باک شائع آئی فر جس کے جارہ میں دونا میں اوا کر چکا ہوں گر صفرت ابو بکر صد ای جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں اوا کر چکا ہوں گر صفرت ابو بکر صد ابق بیر کہ حس نات کا بدلہ قیامت کے دن میر االتدادا کر ہے گا۔

لیکن اس سے باوجود حضرت صدیق اکبر فیل تخت کی انکسری کارے کم تھا کہ اسکار فیل کار کے بیاد کا شرکہ بین ایک پرندہ اوتا کا شرکہ بین ایک پرندہ بوتا کا شرکہ بین کہ بین کا ایک تنکہ بوتا کہ جمعے جانور کھا جاتے کا ش کہ بین موکن کے بدر کا بال ہوتا۔ ای لیے تو پھر الند تو لی نے تعریف کی مالی ہے تو حضرت جرانگل علیہ اسلام نے نامے کا مالی بہنا تھ ۔ رسول الند شکن آئے نے فرمایا کہ یہ کون مہا ہاں ہے جہرائیل بین نے فرمایا کہ موکن میں بین تو بین میں تا ہوگئے نے فرمایا کہ یہ کون مہا ہاں ہے جہرائیل بین نے فرمایا کی موشوں کوفر مایا کہ بیاس بہنا ہے اللہ تو کا ایک بین موسول اللہ تو اور اللہ توالی نے حضرت ابو بکر صدیق میں تا ہوگئے ہے کہ تا موسول کے جو تو ابو بکر کومیر اس م دورید یہ تیں ایسے نہیں ملتی ہیں۔ اسے نہیں ملتی ہیں۔

ای ' میں' ۔۔ تو فرعوں کو تباہ کیا وہ اساؤ بٹ کے کم الا عسلسی کا دعوی کرتا تھ ، اس '' میں' نے بوجس کو ہر بود کیا ، میں سر دار ہوں ۔ ای '' میں' ' نے قارون کو تباہ کیا جو کہتا تھ سے مال میں نے قابیت ہر کمایا ہے ، ای ' میں' نے قوم عادو ٹھو دکوت ہو کیا۔



حصرت على خِالنَّهُ كَامِثَالَى تَواضع·

یرینہ منورہ میں تابعین میں ہے آیک شخص کیا حضرت علی والنے ہے اس کی ملاقات ہو کی توان سے یو چھائن انت آپ کون ہیں حضرت علی والنے کہتے ہیں مَا اَنَّا اِلَّا دَجُلْ مَنَ الْمُسُلِمِيْنَ مِنْ صَلَمالُوں مِن سے ایک مسرماں ہوں،

سبنے تعارف کیے کروایا پہیں فرمایا کہ جھے کی کرم اللہ و جہد کہتے ہیں بہیں فرمایا کہ جھے فات نیبر کہتے ہیں۔ بہیں فرمایا کہ جھے فات نیبر کہتے ہیں۔ بہیں فرمایا کہ جسے فات نیبر کہتے ہیں۔ بہیں فرمایا کہ جس داماور سوں طفی آئے ہوں بہیں فرمایا کہ جس حسن حسین جسّت کے سرداروں کا والد ہوں۔ بلکہ کتنا مختصر جملہ فرمایا کہ جس مسلمان ہوں، الی تو اضع اور الیم عاجزی سی برکرام جس یائی جاتی تھیں۔ جاتی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ن کو جندیں عطای تھیں۔

اور تاری مثال ہرایک جھتا ہے کہ بیرماضے والاکیا ہے، ہزائ کرور ہے وہ کہتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے کہتے ہیں مثل کی مثال الی ہے کہ ایک آدی یہاڑ کے وپر جارہا کی کیا حیثیت ہے کہتے ہیں مثل کری مثال الی ہے کہ ایک آدی یہاڑ کے وپر جارہا ہے اور ایک ہے والا جب او پر والے کو دیکھتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ چھوٹا ساکون جارہا ہے اور ویر والا کہتا ہے کہ یہ چھوٹا ساجوں ہا ہے تو ہم میں سے ہرایک دوسرے کو یہ بچھ رہا ہے کہ یہ چھوٹا ہے حالا تکر سب چھوٹے ہیں کوئی ہم میں سے ہرایک دوسرے کو یہ بچھ رہا ہے کہ یہ چھوٹا ہے حالا تکر سب چھوٹے ہیں کوئی ہم میں سے ہرایک دوسرے کو یہ بچھ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے حالا تکر سب جھوٹے ہیں کوئی ہم کی ایک ہم میں ہو اپنے کے بیا کوئی اور مربل کے ممکن نہیں ۔

معزرت عرد من الله من تبيد كان ويده كريده اكرد بين الله من المحمول بين المسلّف من المحمول بين المعنى عليني عليني عليني عليني أو في الحيل النّاس تحبيراً السالله بحصالي آلهول بين جيونا كردين اوردوم ول كي آلهول بين براكرد بين اوردوم ول كي آلهول بين براكرد بين

میصحابہ کرام کے حالات تھے جو نبی پاک علید السلام سے انہوں نے حاصل کیے تھے کہ عام کر جوافقیار کرے گاس کورین کی مجھ آئے گی۔وہ اللہ تحالی کے قریب ہوگا۔

#### خطبات عبای ۳۰

#### تصوف كى حقيقت:

حضرت سلیمان ندوی پر برخے مشہور عالم گررے ہیں جنہوں نے میرت النبی لٹنا فیار چینے ہوراں کے بعدال کے را النبی لٹنا فیار پر چین بلدوں پر سشمل کتاب تو جی جلدوں ہیں لکھ دی ہے میرت کے متعنق گرکیا ہیں ہیں باہیں تو دل ہیں آیا کہ حضرت میں بیس ہورت کی جو ہا تھی ہیں وہ میرے اندر بھی پائی ہی ہیں یا ہیں تو دل ہیں آیا کہ حضرت الشرف علی تھا تو کی خدمت کروں گاکوئی میری اصلاح ہوج کے گی اس زیانہ بیس حضرت تھا تو کی زندہ ہے ۔ آگر کے حدن تیا م کیا اور جب روانہ ہونے گئی اس زیانہ بیس موج تھے کوئی ہے جے کوئی ہے جہ کوئی ہوج کے گئی ہیں اور جب روانہ ہونے گئی ہیں کہ دست ہوں نے کہا کہ جھے لوگ ہے جت کی جے تو میں ہوج میں اور جب روانہ ہونے ہیں کہ دست کے اشتری ہوں نے کہا کہ جھے تھے جس کروں ہوج میں موج میں دل میں دل میں القد تھائی ہے وعالی کے میری زبان سے وہ بات کہلوا دے، جس کی وجہ سے ان کی بھی بہتری ہو وہ میری زبان سے وہ بات کہلوا دے، جس کی وجہ سے بات آئی بھی بہتری ہو وہ میری بہتری ہو وہ اسے بین میرے دل میں قورا سے بات آئی بھی میں نے الن سے کہا کہ مولانا نے جی تھیون کا سلسلہ ہوتا ہے لین بیری میں میرے دل میں قورا میں بہتری ہو جو تا ہے لین بیری میں میں بہتری ہو بھی اسلیم ہوتا ہے لین بیری میں میں بہتری ہونے آئی بھی تھی اسلیم ہوتا ہے لین بیری میں میں بہتری ہونے آئی بھی تھی ہوتا ہے لین بیری کا سلسلہ ہوتا ہے لین کی کی کا سلسلہ ہوتا ہے لین کے کا میں کو کی کا سلسلہ ہوتا ہے لین کے کہا کہ مولانا نا ہے۔

اس کا پہل اور آخر ک سبق میں ہے کہ اپنے آپ کو مٹنا ؤیہ تصوف کی حقیقت ہے قرمایا کہ مولانا کا میرصال تھا کہ ایک زمانہ میں کسی نے دیکھا کہ تھانہ بھون میں خانقاہ کے باہر نوگوں کی جو تیاں سیدھی کررہے تھے۔

مفتی اعظم ہندوستان مولا ناعز مرالرحمٰن صاحب کی مثالی تو اضع: ہندوستان کے مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمٰن صاحب جن کے فیاوی وارالعلوم ویو بندیا کستان کے ہرواروالا فیا ویش آپ کو ملے گاریہ جس محلے میں رہتے تھے اس محلّہ



میں کہتے ہوا خواتین رہی تھیں، جب من دارالعلوم جاتے تھے تو وہاں جانے ہے ہیں۔
ان کے گھر جاتے اور ان سے کہتے تھے کہ باز رہے کھر منگواٹا ہے تو بس کوان کا مطلوبہ تو کوئی کہتی میرے سے بیاز لا نا ہے تو کوئی اور منگواٹی مور نا ان سب کوان کا مطلوبہ سان لا کرد ہے۔ بسااوقات مولا نا فرماتے ہیں کہ خواتین فر اتی تھیں کہ باباتی ہم نے آپ کو دومری چیز کا کہا ہے آپ وہ تو ہیں لائے معزمت فرماتے تھے کہوئی بات نہیں لا کہ بس تیر بل کر کے لے آتا ہول ۔ یہ ہندوستان کے مفتی اعظم کہلاتے تھے تو گھرائند تو لی سند ان کے کلھے بھرائند تو لی سند ان کے کلھے بھرائند تو لی سند ان کے کلھے ہوئے دورہ ہیں۔

محترم دوستو!

انسان سے لوگ فیض اٹھا تیں انسان سے لوگوں کو بینی ہے اس کے بیے اپنے کو مناتا پر سے گا۔ اللہ تقالی ہے مناتا پر سے گا۔ اللہ تقالی ہے مناتا پر سے گا۔ اللہ تقالی ہے مناتا ہو اللہ تقالی ہمیں بھی عاجزی انکساری اور تواضع والی زندگی عطافر ما کیں اور اللہ تقالی اللہ تقالی ماری اور پوری است مسلمہ سے تکتر جیسی بیاری دور کرے اور اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین

وما توفيقي الأ بالله





# تواضع اورعاجزي بلندي كاذر ليبه

النحسة لله تحقدة وتستعينة وتستغفرة ونوفي به وتتوكل عليه وتغود بالله من شرور الفسنا ومن سيات اغتمال عليه وتغود بالله من شرور الفسنا ومن شيات اغتمال المن يهده الله قلا مصل له ومن يُفت الله قلا هادى لله وتشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له وتشهد أن محمدا عبدة ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وتارك

فَأَعُولُهُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيِّمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ

الرَّحِيْمِ

غَنُ عُدِهِ بَنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهِ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى اللهِ عَنْهِ رَبَّ اللهِ النَّهِ النَّاسُ تَوَاصَعُوا فَإِنِّى سَجِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ يَقُولُ مَنْ تَوَاضَعَ الله رَفَعَهُ الله، فَهُوَ فِي نَفُسِهِ صَغِيرٌ ، وَفِي اَعُينَ النَّاسِ عَظِيمٌ ، وَمَنْ تَكَبُّرَ وَضَعَهُ الله، فَهُو فِي اَعُينَ النَّاسِ عَظِيمٌ ، وَمَنْ تَكَبُّرَ وَضَعَهُ الله، فَهُو فِي اَعُينَ النَّاسِ صَغِيرٌ ، وَفِي نَفْسِهِ تَجِيرٌ ، الله وَ أَهُونَ عَنْهُ مِنْ تَكُلُبُ اَوْ حِنُويُو وَحَنَّى لَهُوَ اَهُونَ عَنَيْهِمٌ مِنْ تَكُلُبِ اَوْ حِنُويُو

محرم دوستواور بزركوا!!

یں نے آپ معزات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کی جس کا ترجمہ ہے: جعزت عررضی اللہ عند فرا، رہے تھ درانحالیکہ وہ منبر پرتشر بیف فرا تھے، اور فرایا



عليت على - T المعاملة المعاملة

کرا ہے او گونواضع اختیار کرو عاجزی اختیار کرو بے شک میں نے رسول پاک شکھ گیا اسے سنا ہے کہ جوالقد تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا لند تعالیٰ اس کو بلند کردیں گئے۔

یہاں تک کدوہ اپنے آپ کو جھوٹا سمجھے گا مگر لوگوں کی نگا ہوں میں وہ بڑا سمجھا جائے گا۔ اور جو تکبر اختیار کرے گا الند تعالیٰ اس کو گرادے گا، یہاں تک کدوہ اپنے آپ کو برا سمجھے گا مگر ہوگول کی نگاہوں میں وہ کراہوا ہوگا۔ یہاں تک کہ ہوگول کے ہال

كة اور تري عجى بدر موجائ كا\_

اسلام نے جمیس جن اخلاق کی تعلیم دی ہے انہی جس سے ایک تھم تو اضع کے
افقی رکرنے کا ہے بدوہ تھم ہے کہ قرآن کریم جی اور جدیث مبدکہ جس اس کی بہت

ترغیب دی گئی ہے اور حقیقاً انسان بندہ کہلاتا ہے اور بندے کے مناسب بندگ بی

ہے۔ اور بندگی کا اظہار تو اضع اور عاجزی ہے ہوتا ہے تو اضع اور عجزی بی عبدیت کا
مظہر ہے ، جب کہ تخبر ہوئی بید خدا اعیت کا مظہر ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے بیے تخلوق کے
مالک کے لیے بردائی ہے اس کی شان بی ہے و آن اللہ اللہ بی ہے اور انسان تو عبد
و آلا دُحنی آسانوں اور زہیں میں بردائی صرف اللہ تعالیٰ کے بے اور انسان تو عبد
ہے اور عبدیت کے سے تواضع ی ہے اور پھر بیانسان خاک کے اور انسان تو عبد
توائی نے منی سے بنایا ہے اور مٹی کا کا م یہ ہے کہ ذبین پر پڑی رہتی ہے اور تیجی رہتی تو تو تو پھراس مٹی
توائی نے مئی سے بنایا ہے اور مٹی کا کام ہے ہے کہ ذبین پر پڑی رہتی ہے اور تیجی رہتی کو صاف کروی جا تا ہے پھراس سے نظرت کی جاتی ہے اس لیے کہ ٹی کے مناسب سے کو صاف کروی جا تا ہے پھراس سے نظرت کی جاتی ہے کہ ٹی ہے اس لیے کہ ٹی کے مناسب سے کو صاف کروی جا تا ہے پھراس سے نظرت کی جاتی ہے کہ ٹی ہے اس لیے کہ ٹی کے مناسب سے بھینا اور بڑنا، از نا اور او برآنا اس کی شان ای نہیں ہے۔

كامياني كے ليے تكبرے اجتناب ضرور ك ؟

ای طرح خاک ہے بنے والا بیان ان کا کم ل اور عرات شان تواضع ہے اور اللہ تق کی کے رسول علیہ السلام نے قر مایا من تواضع لقد رفعہ اللہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ہے ، جزی کرے گاالتد تعالیٰ اس کو بلند مرتبے پر لے جائے گا۔ اور جو تکبر کرے گااللہ تعالیٰ اس کو گراوے گا۔

اس لیے تھیم ال مت حضرت موما نا اشرف علی تھ نوی ورائے ہے۔ فر مای کرتے تھے جو
اپ کو بھد سمجھے وہ خدا تھا تی کے ہال برا ہا اور جوائے کو برا سمجھے وہ اللہ تھی لی کے ہال
محمد ہے فر ما یا بتاؤ بہتر کو ان سما ہے۔ ہم خود ہے کو بھوں سمجھیں ہیں بہتر ہے یا القد تھ کی
ہمیں بھوا بنا دیں ہے بہتر ہے۔ صاف بات ہے کہ اللہ تھ کی جملا بنا کیں وہی بہتر
ہے اواس کے لیے اپنے آپ کومٹا نا ہوگا۔

قرآن كريم بين الله تعالى في فرمايا و لا تنه في الآرْضِ مَوْحًا زيين بين اكر كرمت چلاكرو إلىك لَمنُ لَمن فَحوق الآرْض وَلَنْ تَبَلُغَ الْجِمالَ طُولاً مارى رين كوي رابين سكتے بواور او نيائي بين بين رين كوي راون كويس سكتے بورتو پيم



تطبت عبای ۳ میران در در میلت عبای ۳ میران در در میلت میران در در میلته به و روستان در میران در میلته به و روستان در میران در میلته به و روستان در میران در در میران در میران در میران در میران در میران در میران در میران

کیا زمین کو مجھاڑ نا جا ہتے ہو یقینا ایسانہیں کر سکتے ، اور کیا اپن گر دن کواو نمچائی میں پہاڑ وں کے برابر کرنا جا ہتے ہو بیاکا م بھی تم سے ممکن نہیں تو معلوم ہوا کہ بھتر کرنا خودکو ذکیل کرنا ہے اور عاجزی کرنا ہیئے "ب کو ہلند کرنا ہے۔

عاجزي كيلئے بلنددعوؤں ہے اجتناب كريں.

حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب جو ہوں ہے ہی ذوائے کے بہت بڑے بزرگ فتے بڑی جیب مثالی وسے ہیں ایک مثال انہوں نے دی کہ جب بد و پکتا ہے ابتدائی دفت میں اس کے اندر بڑائی جو آل ہوتا ہے۔ اس میں آداز اور ترکت ہوتی ہے تو جب بیت آگا واقت میں اس کے اندر بڑائی جو آل ہوتا ہے۔ اس میں آداز اور ترکت ہوتی ہے تو جب بیت آگا ہے تو اس وقت نداس میں آداز ہوتی ہے اور جب بیت ہتے ہیں کہ اب اس کا وم نقل کیا ہے تو اس وقت نداس میں آداز ہوتی ہے اور خشور، تو اس وقت نداس میں آداز ہوتی ہے اور خشور، تو اس وقت اس سے خوشبونگتی ہے ذا گذر آتا ہے ، تو اب دہ کھانے کے قائل ہو جاتا ہے اس طرح جب انسان بوش دکھا تا ہے آدازیں نکالتا ہے کہ میں بھی پکھیموں ہوں ہوں ہے اس طرح جب انسان بوش دکھا تا ہے تو ہم ہر آتا ہے جلسہ وغیرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیکا م کرونگا میں ایس کرونگا آپ کی کرنگے ہو تھیمیں خودا کرکوئی بیاری لگ جائے کہ میں بیکا م کرونگا میں ایس کرونگا ہیں فد س کا م کرونگا صرف اپنی بڑائی اور اس کی زبان پر بھی ہوتا ہے ہیں جب سے ہیں ہی ہوتا ہے ہیں ہیں گئے ہوتا ہوں کی برائی موتا ہے ہیں جب جا کراس کا تعلق التد کرتے ہیں جب جا کراس کا تعلق التد کی گئی ہوتا ہے۔

قرآن کریم کی سیت ہے جب حضرت ملیمال رائن بھا نے ملکہ سہاء کو خطائک تھ کہ مسلمان ہو کر آپ و درنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ تو اس ملکہ سباء نے اسپے مشیروں وروز مروں ہے مشورہ کیااور پھراس خاتون نے کہا کہ دیکھوان السف کوانے إدا ذه المؤا قرية الحساوه و جعلوا اعرة الهلها اذلة الهدك بالاثهون كاليه قانون م جب وه كل ملك و تعذكر تي بين و وبال يحرث والحالوكول كورليل كروية بين ان كوكرا ويت بين اوران كو پكر كرجيل بين وال وية بين - قاكم الماري حكومت مشبوط رسان كو پكر كرجيل بين وال وية بين - قاكم جماري حكومت مشبوط رسان كواية عبد و بنين ركحة فرمايا الله فرح جب الله قال كا باد ثابت كى ياد ثابت كى كور بين آتى بي تواس ول يت كير وغرور كرب الله قال جاتا كم باد ثابت كى حدر بين الله تعالى عظمت آتى بي الكرده خود برزا بنا بواب كه بين الله تعالى كاعظمت آتى بي الكرده خود برزا بنا بواب كه بين الله كور بين الله تعالى كا تعلى الله كا تو در بين الله كور بين الله كور بين الله كا تو در بين الله كور بين بين كور بين كور بين كور بين كور بين كور بين كور بين كور بين ك

زمین پراین آپ کومنانے والا آسان پر بلند ہوتا ہے:

ائی کے حضرت عرفظائی کے منبر پر آگر کہا وگو ، بزی ختیار کرواگرتم نے ماجزی اختیار کرواگرتم نے ماجزی اختیار کرواگر تم نے ماجزی اختیار کروائی اللہ تعالی تمہارے وریعے سے تیکیاں میں تمہارے گا، جھے کام کروائے گادین کی خدمت کروائے گا وگول کے دل میں تمہاری عزت اور عظمت کو تھائے گا۔

روایت بیل آتا ہے کہ رسول اللہ مُلَّافِی تشریف فرما تھے حضرت جرائیل این تشریف دونے بیں اور سائے ہے معرت ایو فیصل میں اللہ مُلَّافِی کے ساتھ بیٹے ہوئے بیں اور سائے سے حضرت ایو فر رفحہ رفی اللہ فرمانے کے حضرت ایو فر رفحہ رفی اللہ فرمانے کے حضرت ایو فر رفحہ رفی اللہ فرمانے کے حضرت ایو فر میں رسول یاک مُلِّن کُیْن نے فر ویا او تسعید ہوسہ کی آپ ایو فرم کو جی ایس او فرمانے بیان کو جی ایس او فرمانے بیان میں میں ہوئے واللہ مدید منورہ کا ایک شہری ہے آپ تو آسان میں سے ہوئی واسعہ سے دھرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے کے بو فرم کو آسان



کے فرشنے زخمن والول سے زیادہ جائے ہیں ابوذر کا تنذ کر واقع ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔

رسول الله المنظر المنظ

### اكابرين كالواضع

رہ ہوریش کی مشہورد بنی او رو ہے جامعا اشرفیداس کے جو بالی ہیں ن کا نام تھا معظرت مفتی حسن صاحب ان کے بیٹے کا بیان ہے کہ ایک ون اعاد سے والد صاحب اور والد و صاحب کر ایک ون اعاد سے در والد صاحب اور والد و صاحب کر ہے گئی تھے۔ تو رات کو بوندا باری ہوگئی تو اان کی والد ہ انھیں پئی جار پائی برا مدے ہی کی ورا ہے بیٹے کو تھا یا کہ والد صحب کو اٹھ کا کہونگہ وہ ایک یو اس سے معذور ہے جا کہ تھا سے جے اور ایس کے تھے ، جار کی میں افوا ہوگئی اور آب ان کو پائر کر جار پائی برا مدے ہیں گئائی تو والد صحب کی بائر ہیں اور والد ہ نے جار پائی برا مدے ہیں لگائی تو والد صحب کی اندا میں در کہے گئے ور کہے گئے کہ بیتا بھے میں ان کا کی تو والد صحب کی اندا میں تھا ہے کہ بیتا بھے میں ان کا کی تو والد صحب کی اندا ہو کہ کے ایس کے کہا ہور کے کہا ہور کے کہا ہوگئی تو والد صحب کی خیند

المرت المرت المرات المرت المرت

خراب ہوگئی، ایک والد، پے بیٹے سے کہدر ہاہے جبکہ بیٹے کا دامد پر بیات ہے، مگر خورکو اتنا مٹایا تھ کرخودکواس ماکن بھی نہ سجھا۔

تو ایسے ہوگوں ہے اللہ رب العزت کا مرایتا ہے ، آج بھی ان کا ادارہ قائم ہے اور دین کا کام ہور ہاہے۔

شیخ اہند رانشے یہنے جب انگریز کے خلاف تحریک جلائی تو ہندوستاں ، فغانستان ترکی ہر جگہ حضرت کا نام تھ تو ہندوستان کے علی قنہ اجمیر کے مولا نامعین امدین اجمیری کے ول میں پیجز بہ پیدا ہو کہ بی جا کر ای شخص ہے ملاقات کروں کہ بہکوں مخص ہے۔ اتن عظیم شخصیت کہ جس نے انگریز کے خلاف تحریک چا۔ کی ہے۔ یہ اجميرے رواتہ ہوئے اور ديو بندينيج ور ديو بندينج كر وہاں تا تك والے سے كہا ك بجھے شنے البند کے کھر جاتا ہے، دنیا میں وہ شنخ البند کے نام سے مشہور تھے اور دیو بند می ان کو بڑے مولوی صاحب کہا جاتا تھ تو اس تا نگد والے نے کہ کے بڑے مولوی ساحب کے گھر فرمایوں وہیں جاتا ہے ہیا ہال کئے دروازے پروستک دی اندرے ا بکے شخص کنگی اور ایک بنیان بہتے ہوئے ہو ہرآ گھیا انہوں نے کہا کہ مولا نامحمود انحسن شیخ البند سے مانا ہے ، انہوں ہے کہر کہآ ہے تشریف رکھے اور بھران کو پچکھ چید نا شروع كياتو نهوں نے كہا كەمىر، نام معين لدين ب بي اجمير سے آيا بول يَشَحَ الهند سے منا ے ۔ انہوں نے فر ، یا کہ آپ کو گری گلی ہوئی ہے یا فی چیجے ماد قات ہو جائے گی ، پھر ان کو کھ نار کر دیا تومعین الدین جمیری نے قرمایا آپ بھی کھانالہ رہے ہیں بھی یا ل ا تے ہیں جھے ان سے ملاقات كرنى ہے مل يہاں كھانے يينے كے بيانين ا ہوں۔ جب دیکھا کہ وہ بہت غضہ ہورہے میں تو فرمایا کہ بھائی شیخ الہنداتو بہاں کوئی ہیں ہے البتہ بندہ کو محمد دالحسن کیتے ہیں۔

پھروہ جیران ہوئے کہ جس کور تیا شیخ الہند کہتی ہے وہ کھی جھے پیکھا جھل رہے



جی جمعی کھانا اور ہے جیں ، یہ یہ جزئ اورانکساری تھی جس نے دن کوہلند ہوں تک پہنچایا تی رمضان کے مہنے بین ایک حافظ صاحب ن کے ہاں تر اور کے بڑھاتے تھے ہر تین دن میں قرآن ختم ہوتا تھ تو وہ حافظ صاحب کہتے جیں کہ ایک رات بیل سور ہاتھا کہ میرے یاؤں کوئی وہا رہا ہے بیس نے سمجھ کہ کوئی شاگرہ ہوگا اور سمجھیں بند کردیں میرے یاؤں کوئی وہا نے لگے تو جس نے دیکھا کہ وہ شنخ الہند جیں بیس نے کہا کہ معنرت میر کی جب زیادہ وہانے لگے تو جس نے دیکھا کہ وہ شنخ الہند جیں بیس نے کہا کہ معنرت میر کوئی شاست کردیا ہے کہا کہ معنرت میر کی خضب کردیا ہے جس خصب کردیا ہے کہا کہ معنرت میر ہے۔

ہم اس کتے ہے بھی بدتر ہیں کہ مج اٹھتے ہیں تو زن پر پھر بھی شکوے ہوتے میں شکرنہیں ہے جوشکر کرے گااس میں عاجزی آئے گی خدات کی کی ہر نعمت پرشکر ادا کرنا شکر کا مطلب کیا ہے یا اللہ ہیں تو اس کا اعل نہیں تھا تھریہ آپ کی مہر بانی ہے۔ انسان بعنا شکر گرار ہوگااتی ہی اس میں عاہری آئے گی۔ شکر کے ساتھ کمبر جمع نہیں ادر فرمایو جمع نہیں اور فرمایو جمع نہیں اور فرمایو جمع نہیں افسان بعنا شکر گر ار ہوگااتی ہی اس میں عاہری آئے گی۔ شکر کے ساتھ کمبر جمع نہیں ہوسکتا۔

مير يحرّ م دوستو!!

ای دید ہے قرآن پاک اورا حادیث ہیں بھی اس بات پرزور دیا گیا ہے کہ اپنا اندر تواضع اور عاجزی کو بیدا کریں ، جنٹی عاجزی تواضع اختیار کریں گے اتابی ہم القد تعدلی کے قریب تر ہو تھے ، اندر تعالی ہمارے دلوں سے تکبر اور ہڑائیوں والی برئی صفات کوصاف کر کے عاجزی ، انکساری اور تواضع والی صف ت کو بیدا قرما کیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پڑھئی کرنے کی تو فیق عطافر ما کیں ۔ آجین

واخر دعو نا ان الحمدلله رب العالمين





# صلح بين المسلمين اورانسان كي عظمت

اَلْ يَحْمَدُ اللهِ لَحْمَدُهُ وَلَسَتَعِينَهُ وَلَسَتَعُفِرُهُ وَلُوْمِنَ بِهِ وَلَقَوَدُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ اَعُمَالِكَ مَنْ يَهُدهِ اللّهُ فَلا مُصَلَّ لَهُ وَمَنْ يَهُدهِ اللّهُ فَلا مُصَلَّ لَهُ وَمَنْ يُهُدهِ اللّهُ فَلا مُصَلَّ لَهُ وَمَنْ يَهُدهِ اللّهُ فَلا مُصَلَّلُهُ وَحَدَهُ يَصَلَّلُهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيلُكَ لَهُ وَنَشَهَدُ اَن لَا اللّهُ اللّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيلُكَ لَهُ وَنَشَهَدُ اَن مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمُ مَسَلّمُ مَسْلَيْهًا كَيْرًا أَمّا بَعُدُ

فَأَعُولُهُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِي الرَّجِيمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ

قَالَ الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخُوَةٌ فَاصَلِحُوا بَيُسَ اَخَوَيْكُمُ وَاتَّقُوا اللهُ لَعَلَّكُمُ تُرُخَمُونَ ٥ (سورة الحجرات)

عن السروضى الله عنه قال قال رسول الله النَّالِيَّةُ اللهِ النَّالِيَّةُ اللهِ النَّالِيَّةُ اللهِ النَّالِيَّةُ اللهِ وَاللَّهِ اللهِ عَبْدُ حَتَّى يُحِبُ لِلَّحِيُّ وَاللَّهِ اللهُ عَبْدُ حَتَّى يُحِبُ لِلَّحِيُّ وَاللَّهِ اللهُ عَبْدُ حَتَّى يُحِبُ لِلَّحِيُّ وَاللَّهِ اللهُ عَبْدُ حَتَّى يُحِبُ لِلْحِبُ لِللَّهِ اللهُ عَبْدُ حَتَّى يُحِبُ لِللَّهِ اللهِ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ حَتَّى يُحِبُ لِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهِ عَلَّا عَلَا عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَا عَلّ

محترّ م دوستوا ورمير \_مسلمان بي تيو!

آپ حصرات کے سرخے جی نے سورۃ الحجرات کی آیت تمر و اخلاوت کی ہے، آیت مہار کہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ تق کی کا ارشادگرامی ہے: کچی یات ہے کہ مسمال آگیل میں بھائی بھائی ہیں بس تم اپنے بھائیوں کے درمیان سلح کروالیا کرواوراندت کی ہے ڈروتا کہتم بررحم کیا جائے۔

ووسری دوایت حصرت جزیراین عبداللہ بخلی رضی اند حدایک محالی جیں قرات فیل کہ بھی نے بیعت کی جی اکرم فلوگائی کے ہاتھ قماز کے قائم کرنے پراورز کو قالوت کرنے پراور برسلمان کے لیے فیرخوائی چاہئے پریہ آیت مبارکہ اور یہ جوآ حاویت مبارکہ آپ کے سامتے پڑھی ہیں ان جس جو بک بات مشترک ہے وہ ہے سلمانوں میں خورخوائی کوچاہنا ورسلمانوں میں سلح کروانا آپس میں جوڑ پیدا کرنا پراھل ایمان کا کام ہے۔ جناب نی اکرم ملکائی جب ونیا شی تشریف ذائے اور آپ نے کوگوں کو ایمان کی دھوت وی اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالی نے حضر سے سحابہ کرام میں ایک تجبیتیں پیدا فرما کی برکت سے اللہ تعالی نے حضر سے سحابہ کرام میں ایک تجبیتیں پیدا فرما کی برکت سے اللہ تعالی نے خوفر مایا ۔ فاکلف بیش فیل کی تشریبیدا فرما کی اور آپ بی اور آپ ان کریم بیس اللہ تعالی نے خوفر مایا ۔ فاکلف بیش کردی تو ہے گئار ہے کہ کہ کردی تو کہ کو نگر ہے کہ کار رہے کے کہ کار رہے کو گئات میں اللہ تعالی برائی جا کہ کار کریم بیس اللہ تعالی برائی جا کہ فائل کے خوفر مایا ۔ فائلف بیش کردی تو ہے فائل کی تو کہ کو نگر ہے کہ فائل کو تھا ہے فائل کو تھا ہے فائل کو تھا ہے فائل کی جو گئار ہے کے کار رہے کی فائل کی تھا ہے فائل کو تھا ہے فائل کو تھا ہے فائل کو تھا ہے فائل کے خوفر کار ہے کہ کار رہے کی کار رہے کو کہ نگر ہے کے کار رہے ہو فائل کو تھے کے کار رہے کو کہ نگر ہے کے کار رہے کو کہ کو تھے فائل فائل کو تھے کے کہ کار رہے کر رہے فیا ہا اور اس جی ہو کے فائل کار ہے کہ کار ہے کے کار رہے کو کہ کو تھے کے کار ہے کہ کار ہے کار اور اس جنان کی ہو کر ہے کار ہے کو کہ کار ہے کار اور اس کر تھے کے کار ہے کار اور کوئی کی کار ہے کی کار رہے کوئی فائل کوئی کوئی کوئی کر ہے کار ہے کار ہے کی کار ہے کہ کار ہے کی کار ہے کوئی کار ہے کی کار ہے کی کار ہے کی کار ہے کی کار ہے کار ہے کار ہے کوئی کوئی کوئی کر ہے کار ہے کوئی کوئی کی کر ہے کی کار ہے کی کوئی کے کار ہے کار ہے کار ہے کار ہے کار ہے کی کار ہے کی کوئی کے کار ہے کار ہے کی کوئی کی کر ہے کی کار ہے کی کوئی کی کر ہے کی کوئی کے کار ہے کی کر ہے کی کوئی کی کر ہے کی کر ہے کی کر ہے کی کی کر ہے کی کرن ہے کی کر ہے کر کر ہے کرنے کی کر اور کر کرنے کر کرنے کی کرنے کی ک

کنارے پر کیوں تھے۔اس وہہے کہ گفرتھا بمان نہیں تھا اور تو حید کی جگہ شرک تھا اور کفر اور شرک نے دلوں بیس نفر تیس بیدا ہوتی ہیں عربوں کی جنگیں دنیا میں ہور ہی تھیں وہ ہروفت کسی نہ کسی وجہ ہے لڑتے رہتے تھے برتر یسٹیرس ل ، ننا نوے سال ایک سوہیں سال تک ان میں چھوٹی جھوٹی ہات پرجنگیں ہوتی رہیں۔

لیکن وق سی برکرام جب مسلمان ہو گئے ایمان لے آئے تو دلوں بیس اتی مجتت پید ہوئی جب کوئی مسلمان کوئی ہدیے کھر بیس بھیجنا تھ تو وہ دوسرے گر بھیج دیتا تھ کے بید بھوٹی جب کوئی مسلمان کوئی ہدیے کی گھر بیس بھیجنا تھ تو وہ دوسرے گر بھیج دیتا تھ وہ کے بید بھی سے زیادہ سخت بھیجا تھ وہ اس کو بھیجے دیتا تھا بیاں تک روایت بیس آتا ہے کہ وہ چیز ای گھر بیس دالیس آج تی جہال ہے گئے تھی ۔

صى به ينون الله على المين من إيمار ومحبت كى تاريخي مثال:

میدان شہادت بیں صی بہ کرام ذخی ہیں تیرادر کوار کا ذخم ہے بیاس کی ہوئی ہے۔
اوراس حال میں ایک شخص بونی ما مگا ہے، آپ سوچنے جب گری میں ہمیں بیا س گئی ہے۔
ہنتو اس وقت ہماری کی حالت ہوتی ہے ایسے میں اور موت کی کشکش میں بانی کو شیراور تکوار کے زخم کھائے ہوئے کئے بھٹے وجود زندگی اور موت کی کشکش میں بانی کو حلب کرتا اور جب اس کو بونی بیش کیا جاتا ہے تو برابر ہے اس کو آواز آتی ہے کہ مجھے بھی پنی چہتے تو وہ مہانی اس حال اور اس کیفیت میں آتی مجت اور آتی الفت کہ فر ہو میکی پنی چہتے تھوڑ واس کو بانی جاتا ہے تو برابر سے آواز آئی کہ جھے بانی چاہیے اس محقے بھوڑ واس کو بانی ہو ہے اس کے برابر سے آواز آئی کہ جھے بانی چاہیے اس کے برابر سے آواز آئی کہ جھے بانی چاہیے اس کے برابر سے آواز آئی کہ جھے بانی چاہیے اس سے آتی ہوئی ہوئی ہوئی جاتا ہے کہ باتی تو بھی بہت بوی بات تھی موت کے وقت بانی سے برا برائی ایک نوابش کو بھائی تو بھی بہت بوی بات تھی موت کے وقت بانی سے باتی ہوئی اپنی خوابش کو بھائی تو بھی بہت بوی بات تھی موت کے وقت بانی کی ہیا تہ بھی بانی تو بھی بہت بوی بات تھی موت کے وقت بانی کی ہوئی بیانی کرد بینا ، بیا بیران کی کو ایک نسان جیس وسکن کے بینے کی اپنی خوابش کی جو ایک کی خوابش کی بینے برائی تر بانی کوئی نسان جیس وسکن کی ہوئی کی موت کے وقت بانی بیرائی کوئی نسان جیس وسکن کے بات تو کی کیا تا کی کو ایک نسان جیس وسکنا



سکنا لیک فرمایا یہ تاریخ وہاں رکی نیس ہے بلکداس ہے بھی آ گے گئی ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی تاریخ ہے یہ ہمارے ہی بڑے تھے جنہوں ہے کہ تھ کہ دومرے کو بیانی دور یکم دومرے کو بیانی دور یکم دومرے کو بیانی تبسرے کو دینے کا کہا کمر جب پانی تبسرے کے پاس گیا تو دہ شہید ہوگیا اور جب پہلے کے شہید ہوگیا اور جب پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہوگیا اور جب پہلے کے پاس آیا دہ بھی شہید ہوگیا اور جب پہلے کے پاس آیا دہ بھی شہید ہوگیا اور وہ پانی و بیس کا دبیں رہ گیا۔

اللہ تعالیٰ اسے مسلمان بھی کی سے بغض رکھنے والے کی مففرت نیس قربہ تا ۔

یہ محبی محبت، یہ تھی انقت یہ تھی ولوں کو جوڑ نے والی چرجی مسلم بی روایت آتی ہے جناب نی اکرم فرن کے فرمایا کہ مسلم نوں کے اعمال فرشنے اللہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بیش کرتے ہیں بید نظام ہاللہ تو کی کا ہے ورنہ ہمارے اعمال فرشنے اللہ تعالیٰ کے مسلم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مسلم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مسلم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرمایے جولوگ سیس میں تا راض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللوں کے لیے محرفر مایے جولوگ سیس میں تا راض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ موس فرماتے ہیں ان کا معاملہ ایمی روک ووجب تک یہ بہی میں ملی نہ کرلیں اس موس کے جنت کا فیصلہ اللہ تق لی نہیں فرما سی ہے جس موس کے ول میں اپنے دوسر کے کہ جنت کا فیصلہ اللہ تق لی نہیں فرما سی ہے جس موس کے ول میں اپنے دوسر کے مسلمان ایو کی عملہ اللہ تق اللہ مسلمان ایو کی کے بارے ہیں بیضی ہواس کا بیملہ بی رہتا ہے۔ عدیم موس کے وال میں رسول اللہ منظم ہو یا عداوت ہود شنی ہواس کا بیملہ بی رہتا ہے۔ عدیم موسلمان ایو کی کہ موشر حدا ہے ہیں مسلمان وں کا موشر حدا ہیں تی کہ میں رسول اللہ منظم کے ارشا وفر ویا کہ آئیں ہیں مسلمانوں کا موشر حدا ہیں تی کہ میں رسول اللہ منظم کے ارشاد کے نہ کہ یالوں کا موشر حدا ہیں تی کہ ویا تھا اس کی مسلمان کے ساتھ بین وی کہ میں ایکو بین کو میں کو میں کو میں ایس کی کی آئیں سیک کی آئیں میں کہ وی کہ ایکو کی اس کی کہ میں آئی کی تا ہوں کا موشر حدا ہے ہیں تیں کہ کہ اور کا کہ کر او کا کہ کر رسے ہیں لیکن آئیں کے دل میں ایکو کھوں ہے۔

جان کیج ایک بخض اور دوس ایسے حسد ،حسد کامعنی مہم ہے کیونکہ پہلے حسد پیدا ہوتا ہے بھر بغض پیدا ہوتا ہے۔

صد کامن ہے کی کی کامیانی پرنوش ہونا ،ایک تا برہاس کی بری تجارت

مرات بای ۲ است می در است می در

تكليف موتوبير حسد ب-

> حصرت جریرین عبدالله وظائفتهٔ جذبه تبرسگالی چنانچین بخاری شریف کی دوایت ہے فسال جسر بر بس عبدالله وظائفته بسایعت النبی الفَّهُ آیا علی

المام الصلاة و ايناء لو كونة والسصح لكل مسلم. ( بخارى . كما ب الزكاة الم ١٨٨ ، باب البيجة على يتاء الزكا)

حصرت جزیر بن عبداللہ عند فریائے ہیں کہ بیں سنے ٹی اکرم ملکی آئی ہے ہاتھ پر بیعت کی تھی نماز قائم کرنے پراورز کو قادینے پراور ہرمسلمان کی خیر خواتی جانبے پرتو باس بیں خاص طور پر تین یا تیں نقل کی ہیں

میلی میرکی میرک میں نماز کی پابندی کرونگا ، اور دوسری بات کہ میں زکوۃ کی ادائیگی کرونگا ، اور تیسری بات میہ ہے کہ میں ہرمسلمان کی خیرخوائی کو چاہونگا۔ اب جو میہ تیسری بات ہے اس کا آپ کوذکر کرنا ہے۔

ليعنى معزرت جربرابن عبدالله في حضور النائلة المصابره كيا كه بين برمسلمان كا خيرخواه ربوزگا۔ چينانچه واقعه لکھا ہے کہ حضرت جربر ابن عبداللہ وخال فئے ہے اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤیا زارے میرے لیے گھوڑ اخر پد کرلا ؤچنانچہ وہ غلام کی بازار میں اور اس نے ایک مناسب متم کا گھوڑا دیکھااوراس گھوڑے کی قیمت تین سوورہم طے کرلی محورٌ النيتي في أور حطرت جرمر ابن عبد الله كافلام بوشيار تما اس في اس كي قيت كم ہے کر لی بہر حال وہ آ دمی گھوڑ، فروخت کرنے پر تیار ہو گیا۔وہ غلام اس گھوڑ ہے کواور اس کے مالک کوایے گھر مالک کے پاس لے آیا اور حضرت جربرابن عبد للدین عند اس غدام نے کہ کدر گھوڑا ہے درآپ اس کود مکھ لیں اوراس کی قیمت بھی ہم نے طے ریکھا تو حضرت جربرابن عبدالقہ نے اس گھوڑے کے ، لک کو کہاا ہے بیجنے والے کہا آپ مجھے پیگھوڑ اچارسو درہم پر فروخت کرو گے۔اوروہ تمن سوورہم کی ہت کرر ہاتھا اس نے کہا کہ حضرت میں تو تنین سوور ہم میں ووٹگا۔ پھرحصرت جرمیے ابن عبدالقد \_ اس ہے کہا کہ کیاتم جھے ریکھوڑا یا چے سوورہم میں دو کے۔اس نے کہا کہ بیل تین سوکی

بات كرر به مول آپ يملے جارسوكي اوراب بائ سوكى بات كرد ہے ميں - يمال تك كه حفرت جربرا بن عبدالله خِلْنَافُهُ س كي قيمت كو برهائے تُلِيَّ اوراس كي قيمت كو آھ سودرہم تک ہے گئے وراس کے بعد الک کوآٹھ سودرہم دیتے اوراس سے دہ گھوڑ خریدلیا کھران ہے پوچھ گیا کہ حضرت تین سودرہم بیں جب طے ہوگیا تھا تو آپ ئے آٹھ سو درہم میں محوڑ اکیوں خربدا ہے قرمانے لگے کہ میں نے جناب نی اکرم مَنْ الْمُؤْتِيَّاتِ بِيمِعامِدِهِ كِي بِي كَهِ مِن بِرمسمان كَاخِيرِخُواهِ ربونگا۔ بيل كسى بھى مسمان کو نقصان نہیں دونگا ہے گھوڑ الیمتی تھااس کی قیمت تین سودر ہم نہیں تھی۔ای وجہ ہے میں نے اس کی قیمت کوآ مے ہو حایا ہے اس مجد سے تو اللہ تعالٰ نے فرمایہ کے رضی الشعنبم ورضوعته الله تق لي ان سے راضي اور وہ الله تعالى سے راضي ۔ ي وجہ سے قرما إ كي ولنيتَ هُمُ الْمُومِدُونَ حَقًّا ﴿ يَلِي يَخِاور يَكِمسل ن إلى الشيكرمول مُلْكِيًّا کے ہاتھ پر جب بیعت کرلی کہ برمسلمان کا خیرخواہ رہونگاتو پھراس پرڈیٹے رہے۔ آج ہمارا مزاج اور ہماری طبیعت اللہ تعالی معاف قرما کیں بچھوجیسی بن گئی ہے جے بچوڈ نگ مارتار بتاہے اس طرح ہم بھی اس کوشش میں رہے ہیں کہ س کونقصان وبنجایا جائے ، س کو پر بیٹان کیاجائے کس کو تکلیف دی جائے۔

المبتراك ٢ كالكادي والمالي المالية الم

کرانے کے لیے فاہر کوئی جھوٹ ہول بھی دیہ تو اس کے لیے معافی ہے۔ حالا تکہ حدیث ہیں ہی اکرم طافی ہے۔ حالا تکہ حدیث ہیں ہی اکرم طافی ہے ہو چھا گیا کہ امتد کے رسول موس بخیل ہوسکتا ہے فر مایا کہ ہوسکتا ہے۔ اور پھر فر مایا کہ ہوسکتا ہے۔ اور پھر فر مایا کہ ہوسکتا ہے۔ اور پھر فر مایا کہ کہا موس جھوٹا ہوسکتا ہے۔ امتد کے نبی الفیلیا نے فر میا ہیں موسکتا ہے۔ اور پھر فانہیں ہوسکتا گر دومسلمانوں کے درمیان صلح کی ہوسکتا ہوسکتا ہے۔ کہ درمیان صلح کی مسلمانوں کے درمیان صلح کی مسلمانوں کے درمیان صلح کی مسلمانوں کو جوڑ رہا ہے۔ کیونکہ بیدو مسلمانوں کو جوڑ رہا ہے۔ کیونکہ بیدو مسلمانوں کو جوڑ رہا ہے۔ کیونکہ بیدو

آپس میں اصلاح کا بہترین فارمولہ.

تخ سعد ي قرائے جي كده جي جس سے فتر بر پا ہوتا ہوا ك ده جهوف بہتر مي جس سے جس سے جس ہو گھوں ہو۔ گرايك وي حي كى كو گا سيال دين قو دوسر سے كو آكر سي مت كہوكدوہ آپ كو دعا دے دہا ہے۔ بلكہ كهدوه كدو آپ كو دعا دے دہا ہے۔ تاكدونوں كے درميان سلح ہوجائے اس ليے اللہ تق لى نے قرآن كريم جس ارش وقر ايا كد إنسا الله فريد نوق الله تعد كم الله تاكم فرايا الله تاكم فرايا الله تعد كم الله تاكم فرايا الله تعد كم الله تاكم فرايا كا الله تاكم فرايا كا الله تاكم فرايا كو الله كا كو الله فرايا كو الله كا كو الله كو الله كا كو الله كو الله كا كو الله كو ال

مير ميمتر م روستو!!

ہم آپس میں بیار محبت رکھیں مے تو اللہ تعالی کی رحمت کے متحق بین جو تیں گے اور اللہ تعالی کی رحمت کے متحق بین ج اور اگر آپس میں حد میغض رکھیں سے تو گذیے برتن میں آپ بھی پانی نہیں ڈالتے ، اللہ میں گذرہوتو آپ اس میں پانی نہیں ہے اس میں پانی ڈاسنے کے لیے آپ کاول تیار نہیں ہوتا، تو پھراس گذرے دل میں اللہ تعالی کیے آ ہے گا آپ کا دل صاف ہوگاتو اللہ تعالی رحم کریں گے جس ول میں اللہ تعالی کیے آ ہے گا آپ کا دل صاف ہوگاتو اللہ اللہ تعالی رحم کریں گے جس ول میں مخلوق کے بارے میں حسد بغض کینہ نفرت ہوتواس میں مہمی بھی اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں آ سکتا ہم بھی اس ول میں اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں آ سکتا ہم بھی اس ول میں اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں آ سے گا۔

میرے مسلمان مجائے و!!

ہرمسلمان کے بارے بیں اپنے وں کوصاف رکھوتا کہ استہ تعالی کی تحتیل اور پرکتیں ہمارے اوپر ٹازل ہوں۔ اللہ تعالی جھے اور آپ کوئل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آبین

واخردعوانا ان الحمد لله رب العلمين



## انسان كي عظمت ومنزلت

اَلْتَ مُدُ اللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعُفُرُهُ وَالْوَمِي اللهِ وَنَتُوكُ لَا مُشِدًا وَمِنُ وَمَسَاتِ اَعْمَدُ اللهِ مِنْ شُرُرُدٍ الْفُسِنَا وَمِنُ مَسِيّاتِ اَعْمَدَالِب مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُصَلِّلُهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُصَلِّلُهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُعَلِيهِ اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكُ لَهُ وَمَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلى اللهِ وَاصْحَابِه وَبَارَكَ صَلّى الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلى اللهِ وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا امًّا بَعْدُ

فَمَأْعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّيْطُنِ الرِّجِيَمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ

الرجيم

وَ الْيَهُنِ وَ الزَّيْعُونَ وَ وَطُورٍ سِينِيْنَ وَ وَهَا الْبَلَدِ

. لَا مِيْنِ وَ لَقَدُ خَلَقُا الْإِنْسَانَ فِي آخَسَنِ تَقُويُم وَ لَا الْدِيْنِ امْدُوا وَعَمِلُوا لَمُ رَدَدُنهُ اَسْفَلَ سَافِيئِنَ وَ إِلَّا الَّذِيْنَ امْدُوا وَعَمِلُوا الْشَيْرِ حَمْدُونِ وَقَمَا يُكَدِّ بُكَ الْشَيْرِ وَ اللّهِ اللّهِ يُلْ اللّهُ بِاحْكُم اللّهُ بِاحْكُم اللّهُ بِاحْكُم اللّه بِاحْكُم اللّه بِاحْكُم اللّه بِاحْكُم اللّه بِاحْكُم اللّه بِاحْكُم اللّه اللّهُ وَاحْكُم اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ميرے محترم دوستواور بزرگول!!

بیں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت کی تلاوت کی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں قسم ہے تین کی اور تین عربی بیں انجیر کو کہتے ہیں اور قسم ہے ذبیون کی اور قسم ہے طور بینا کی اور قسم ہے اس اس والے شہر ملکہ کرمہ کی تحقیق ہم نے انسان کو



بہترین سانچ میں پیرا کیا ہے۔ پھرہم نے اس انس کووٹایا پہتیوں میں سب رے نیچے بگروہ لوگ جوامیان لا تھی اور نیک عمل کے ان کے سے اجر ہے نہتم ہونے وار۔ بقد تق لی نے جمیس تم م محلوقات میں ہے اسان بنایا ہے جھے اور آپ کو انسان کہا جاتا ہے اللہ تع لی کی بہت ساری مخلوقات ایں سیج ندبیر سورج اللہ تن لی کا کو ق ہیں۔ بدور خت زمین جن میند ، ورند به تمام الله تعالى كى مخلوق بين برگر ب تمام مخلوقات میں اللہ تعالی نے جوعظمت حصرت اسان کوعطا فر مالی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی فره نة بيل وَهَا حَلَقُتُ الْحِقُ وَالانْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥ ش خِلَقْتُ الْحِقُ وَالانْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥ ش خِلَقْتُ الْحِقُ وَالانْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥ ش خِلَقْتُ الْحِقْ کوصرف اپلی عبودت کے بیے بیدا کیا ہے ،لیکن اس کے ، وجود جو دنیا میں امتدی کی نے انبیاء کامقدس سلسلہ جاری کی اس میں کوئی جن پینمبرنہیں تھ حالا کمہ بیرجنات بھی الله متعالی کے تکم کے یابتد ہیں کہ ایم ن لائیں اور نیک عمل کریں تو اپنی تمام مخلوقات میں القد تع لی نے بڑرگی اور عظمت انسان کوعطافر مائی ہے۔ اور سورت بنی اسرائیل یں الشرتعالی نے اس بات کوریودہ وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ الشرتعالی کا ارشاد ے وَلَسَقَسَدُ كَسرُّمُسَسَا بَسِيُ ادْمَ بِم فَعِرْت دى حضرت آدم كرا وادوكور وَفَصَّدُهُمْ عَلَى كَثِيْرِ مِّمَنُ خَلَقُا تَقُصِيلًا اورجم فان انا اول كواصلت عط کی ہے ان کومر تبدعط کیا ہے ان بہت سرری مخلوقات پرجن کوہم سے پید کیا ہے تو متجہ بینکلا کیا نسان زبین اوراللہ تق لی کی جمعہ مخلوقات میں سے التد تق کی کے ہاں سب متصرياده مراورقابل عظمت ووانسان ب

اس کی عظمت کا ندازہ اس بات ہے۔ لگا تیس کہ جناب ہی اکرم طاق کے ارشاد فرمایو کہ الندنت کی آسیان اور زمین کی کل تلوق اگر ، یک انسان کے خون شی شریک موجا کی اور الندنتوالی سب کو اوند ھے منہ جہتم میں ڈ ل دے گا۔ یعنی بیانسان الند توالی کے ہاں انتا قیمتی اور عظمت وال ہے ، اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مات مار - مار مار الماره ا

ذکر کیا ہے کہ بیانسان کت فیمتی ہے اس بالسن اگر اس انسان کا کسی نے دانت توڑ دیا تو تَوْرُ نَهُ واللَّهُ كَا وَانْتَ قَصَ صَالَوْرُ اجَائِكَ كَارُو الْمُعَيِّنُ بِسَالُمُ عَيْنِ وَالْآمُف بِالْآمُفِ وَالْإِذُنُ بِالْأَذُن وَالسِّلْ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاص وَالْرَكي كَوَانت كُو نقصان ہوا یا ٹاک کونقف ن ہوا آ نکھ کونقصان ہوا تو ان سب کے مقابلہ میں اس کو بھی ای طرح نقصان دیا جائے گا جیں کہ اس نے دیا ہے تو بیان ان انقد تعالیٰ کے ہاں اتنا بی محترم ہے۔اس کا ایک ایک عضوا تنا قابل احرام ہے کہ تھم دے دیا تا کہ اس کی جان کی حفاظت تورہے گی ہی مگراس کے ایک ایک عضو کی بھی حفاظت فر ، دی ہے۔ وَمِنْ يُنْقُمِلُ مُؤْمِناً مُّنَعَمُداً فَجَرَاءُهُ مَجَهَمَ خَالِداً فِيُهَا وَعَصِبَ اللهُ عَلَيُهِ وَلَعْمَةُ وَأَعَدُلَهُ عَذَاهِا عَظِيماً ٥ قُلَّ مومن بِالله تعالى في اتن حت سرائيس ساكي ہیں جو بخت سزائیں قرشن کریم میں کسی مجرم کے ہیے بیان نہیں کی گئی ہیں ، فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو مارا جان ہو جھ کرتو مجبی بات من لیس کہ اس کی سز اجبتم ہے کیجنی اس کا ٹھکانہ جبتم ہے۔۔ یہ بات کافی تھی کہ جبتم سے برو حکر اور کیاسز ا ہوسکتی ہے۔ مگر تاكيدك ہے اوراہے بندے كى عظمت كوبتانے كے ليے اف نيت القد تحالي كے بال المنتى بحتر م بفر مايا حامدا فيها كدوه قاتل بميشه بميشه كياسك ليجتم بين ج سة كاب يباں يربھي بات ختم نہيں ہوئي ہے فرماي وغضب لقدعبداس يرخدا كاغضب ہے --ولعنه اوراس يرضدا كالعنت ب\_و أغدلًه عَذَاباً عَظِيماً ورضرات اسك لے بہت بڑا عذاب تیار کی ہوا ہے ، پانچ سزا کمی اللہ تعالی ان کو ساتے ہیں جو ان نیت کا حز ام بیس کرتاء آخر میں میں جوالد تعالی نے فرمایا ہے کہ بہت براعذاب ہوگا۔ اورجس کو اللہ تعالیٰ خود بڑا کے لواس کی کیا حالت ہوگی اس بیے کہ ہر بڑے کی این شان ہوئی ہے۔

اہا اسے بیٹے سے کیے کہ بری سزا دونگا تو بیٹاسٹھل جاتا ہے، علاقد کا ڈی ک



صاحب کسی '' دمی سے کیے کہ خت سز ادونگا تو وہ بندہ بھی بل ج تا ہے اس طرح آپ چیتے ج تیں۔ اگر بادشاہ وفت کہددے کہ میں بزی سخت سزا دونگا تو بھر سارا ملک ہی بل جاتا ہے اور اگر بوری کا مُنات کا مالک کے کہ آیک انساں کوئل کرنے واے کو میں بری سخت سزادونگا تو وہ کہی سزاہوگی۔

انسال بہت میتی ہے

میرے محترم دوستو! اس آیات کوذکر کرنے کا مقصد ہے کہ انقدرب استوت جھے اور آپ کو بہت ہی بنایا ہے کیونکہ ایستی نہ بھول ، جب القدانی نے اس انسان کو بنایا تو مدا مگہ ہے قرمایا کہ اس کو کدہ کرو ۔ بیٹی انسان کی عظمت کو مال لو کہ سیمیر کی مخلوق بڑی ہی عظمت دالی ہے ، لیکن کیا ہے عظمت صرف اس خیاد پر ہے کہ میں اور آپ انسان انسان جی بیش بلکہ کوئی اور وجہ ہوتی تو دوہ بوتی تو دوہ بوتی کر ایس کو جوسزائل رہی ہے دہ بھی تو نسان ہی ہے ۔ معلوم ہوا ہم بہت جیتی ہیں ، گر ہماری قیمت وہ ایسان کے ساتھ ہے نیک اعمال کے ساتھ ہے اگر ایسان اور نیک عمل کو فتم کردیا جائے تو کھر اسان بھی بقیم جیوانا ہے کہ طرح ایک کھ نے چنے والہ حیوان ہے بلکہ انتدافی لی گھر اسان بھی بقیم جیوانا ہے کی طرح ایک کھ نے چنے والہ حیوان ہے بلکہ انتدافی لی گھر اسان بھی بقیم حیوانا ہے کی طرح ایک کھ نے چنے والہ حیوان ہے بلکہ انتدافی لی گھر اسان بھی بقیم حیوانا ہے کی طرح ایک کھ نے پین اُؤلئیا کے آگر کھنام مَل کھنام مَل مُرْم ہے ہیں اُؤلئیا کے تو اُس کی بار جیل اُس کے بارے بھی برتر جیل ۔ کھی ہے جی برتر جیل ۔ کھنام مَل کھنام مَل کھنے مُرْم ہے ہیں اُؤلئیا کے تاکہ مُنام مَل کھنے اُس کی برتر جیل ۔

وہ انسان جو اپنے رب کونہ پہچائے اپ ، لک کونہ بہچائے تو وہ کیا انسان ہے فرمایہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب بندے جتنی توجہ اور اخلاص کے سماتھ اس نماز کو وا کریں ہے اتنی ہی اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوگی۔ اتناہی اس پراللہ کا نور ہر ہے گا، جب ہم سجد ہم آتے ہیں تو اس نور کو حاصل کرتے ہیں ہم اس ایمانی کیفیت کو حاصل کرتے ہیں، جب ہم قر آن کریم کی تلہ وت کرتے ہیں، جب ہم قر آن کریم کی تلہ وت کرتے ہیں۔ جب ہم قر آن کریم کی تلہ وت کرتے ہیں۔ ہم ہیں ۔ کہ بیا ہوتا ہے۔ کیکن ۔ گر یک آدی بادشاہ کے کہ اور نور حاصل ہوتا ہے۔ کیکن ۔ گر یک آدی بادشاہ کے

پاس چلا جائے اس سے معنے کے لیے بادشہ بیٹے گیا اور اس بندے ہے ہم کام ہوتا ہے کہ آپ کیے اس کے دیوار بردی ہیں ۔ چھ ہے بھر باد شاہ اس کو دیوار بردی ہی ۔ چھ ہے بھر باد شاہ اس کو مقوجہ کرتا ہے اور وہ پھر گل کے درواز ہے کو بھتا ہے کہ کتن جیتی وروازہ ہے ، گر باد شاہ بھراس کو مقوجہ کرتا ہے ، گراس مزر ہے کی توجہ بدشہ کی طرف بیش جاتی آخریس وہ بادشاہ بھراس کو مقوجہ کرتا ہے ، گراس اس کو باہر نگالوای طرح ہم الند تعالیٰ کے گھر میں آگئے وراللہ تو گل کے سام ہاتھ باتھ باتھ کی اندھ کر کھڑ ہے ہو گئے ۔ جب بھیر تھ یمد کے سے ہاتھ اٹھائے تو گویا سب پھی پھینک باتھ کر اس طرح کھڑ ہو گئے ۔ جب بھیر تھ یمد کے سے ہاتھ اٹھائے تو گویا سب پھی پھینک مراس طرح کھڑ ہو تھ جس کر اس طرح کھڑ ہو تھر بھی تا تھا اٹھا ہے وقتر میں گئی کام ہو اور کھا باتی حاصہ نی ز کے بعد ہم نے کہاں جونا ہو اور کھا باتی مو اور کھا باتی نی ز کے بعد ہم نے کہاں جونا ہو گیا ہے ۔ چونکہ نماد کے اس ط ماری زباں پر مے کار ف نہ میں کتنا مال ہے کہن جا گیا ہے ۔ چونکہ نماد کے اس ط ماری زباں پر جے ہوئے ہیں اس وجہ سے ہم ہوئے ہیں ہیں اس کو پڑھے رہے ہیں تا ہی وجہ ہیں اس وجہ سے ہم ہوئے ہیں ہیں اس کو پڑھے رہے ہیں دیا تھی دل کہیں اور ہوتا ہے۔ آگر ہماری نرائی ہوگی تو پھر فیصلہ بھی ایسانی ہوگا۔ ول کہیں اور ہوتا ہے۔ آگر ہماری نرائی ہوگی تو پھر فیصلہ بھی ایسانی ہوگا۔

عبادت بين سي لكن شروري ي:

نی علی النے طریقہ بتلیاں تعبد الله کامل تو اہ نماز ہے ہے موجھے قو اللہ تعالی کو و کیدر ہا ہے، ایسا تی م ایسار کو سامجدہ تلاوت کریں گو یہ کہ تو اللہ تعالی کو و کی اللہ تعالی کو اللہ تعالی کو اللہ تعالی کو اللہ تعالی کے ایک ورجہ ہے پھر اللہ میں چلاج کہ یہ یعنی کریس کہ میرا اللہ تھے و کھے رہا ہے۔ جب مل زم کو یہ بہتہ ہوکہ میرا اللہ جھے و کھے رہا ہے تو وہ گاڑی بھی حتیا لا ہے جوا تا ہے۔ وفر کا کام بھی التھے طریقے ہے کرتا ہے تو اس طرح اللہ تعین کرلوکہ اللہ تی کی میں و کھے رہا ہے تیام بھی التھے طریقہ سے کرور وکور المجدہ ہے تعین کرلوکہ اللہ تی کی استھے طریقہ سے کرور وکور المجدہ ہے تھے طریقہ سے کرور وکور المجدہ ہے۔

تبیجات سب البھے طریقہ ہے کرد کے تو پھر دیکھویہ نمار کیا کہ ل دکھاتی ہے تہارے المرمين اوراس نماز سے تمبر رے اور تمبر رے گھر میں کس طرح نقد ب آ تا ہے پھر بى تما جنهيں برائيون كے كيے روكتى ہے۔ إِنَّ الْمَصَّلاةَ تَلَهِي عَي الْفَحْشَاءِ وَالْمُسْكَر یے شک نماز برائی ہےروکتی ہے، مگر دونماز بھی ہوہم کھڑے نماز ہیں ہیں، دروواغ روکان فیکٹری کاروبار میں ہے اس طرح القد تعالیٰ کی رحمت تعوری ہی برتی ہے اللہ ته لی کہتے ہیں توجہ میری طرف تو ہے نہیں نیت الله کی طرف ہے مگر دل وو ماغ دکان كاروياركى طرف ہے۔ پھر رحمت بھى دہيں ہے حاصل كريو،اس ہے بندوں كوجا ہے كيتن طور يرحاضرر جي دل ود ماغ فكرو خيال عة تاكة شوع خصوع بيدا مو

مرے محترم دوستو!!

اصل چیز ہے دل اور د ماغ کا حاضر رہنا ہے ، جب وہ حاضر ہوئے تو یہ بدت خود ہی حاضر ہوجائے گا ، فارک کا ایک مقولہ ہے دست بکاروں بیار ، مومن کی شان ہے ہے كرورا بي كام بي لكا موتاب اور الدر الكراك كبتاب الله الله وواي كام يس معروف ہوتا ہے ، مکر دل سے بیصدا کیں لگ رہی ہوتی ہیں۔اس لیے فر مایاموس کی الثاني يهياكم فللبلة معلق بالمساجد جسكاه لمعجد بسائكا موامو بيثه وفتريس ہیں ،گربار ہار کہتے ہیں دیکھو بھائی نمار کا ٹائم ہوگی۔اس کو کہتے ہیں دل سجد کے ساتھ الكابوا بوتا ہےاہے ملازم ہے كہتے ہيں نم زكاوت ہوج ئے تو بتلا ديناراسته ميں جلتے ہوئے پار بار پوچھتے ہیں کہ تماز کا وقت ہو گیا اس کی ترتیب بنانا ہے ، محدے ول کا لگا مواہوتا اور جاراولِ الند تعالیٰ معاف۔ کریں ہمجد میں سکر بھی یا ہر کار خاند دفتر ہے اٹکا ----

اللہ کے ٹی مشرکاتی نے فر مایا وہ دل فیمتی ہے جو مسجد سے اٹکا ہوا ہوتو میرے دوستو الله تعالى نے مجھے اور آپ كو بہت بتى بنايا ہے انسان للدت كى كماب بس الله تعالى

خطات عمای ۲۰

کی تمام کاوقات میں سب سے افضل ہے۔ فرشتے کئی یا کیزہ کاوق ہیں گرکیا فرشق سے میں اللہ تعالی نے کسی کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اف نول کی طرح وہ گناہ نہیں کرتے ، اللہ تعالی اللہ کا اللہ کا

ا بنی قدرومنزلت ہے جہات ہاعث فسران ہے:



#### ماصل بحث:

مير ع محرّ م دوستو!!

ہمیں پی قیمت اور اپنی عظمت کو بہی ننا جا ہیں، اند تعالیٰ نے ہمیں تمام مخلوقات ہی متاز کیا اور قرآن کریم ش فر مادیاو شف د کو معا بنی آدم ش نے حضرت آدم کی اول وکو ہوئی عظمت دی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عظمت و سے رہا ہے ، ہماری فضیت بیان فرمار ہا ہے تو بھر ہمیں اس اللہ تعالیٰ کوخوش رکھنہ چاہیے یا نافر ، نی کرنی چاہیے؟ اس اللہ تعالیٰ کی عبدت ورفر ، نیر داری ہیں ہمیں سرایا جسمہ اطاعت بن جاتا ہے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبدت ورفر ، نیر داری ہیں ہمیں سرایا جسمہ اطاعت بن جاتا ہے ہے۔

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

1

•



## بيني الله كى رحمت

اَلْتَ مَدُ لَهُ لَهُ لَحُمَدُهُ وَلَسْتَعِينُهُ وَلَسْتَغُفِرُهُ وَلُوْمِنُ بِهِ وَلَمَّوَ كُلُ عَلَيْهِ وَلَعُودُ بِاللّهِ عِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنُ لَبَيْ اللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ لَيْهِ إِللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ لَيْسَلِلْهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ لَيْسَلِلْهُ فَلا هَا إِللّهُ إِلّهُ اللّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَدَهُ لا مَسْرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ صَلّى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَصَلّى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَصَلَّى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَصَلَّى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَصَلَّى اللّهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَصَلَّى اللّهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَصَلَّى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَصَلَّى اللّهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَصَلَّى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَصَلَّى اللّهُ مَا لَكُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَصَلّى اللّهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَصَلَّى اللّهُ وَاصْحَابُهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاصْرَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

فَيَعُولُا فَإِللَّهِ مِنَ الشَّيُظِي الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ

الرجيم

اللهِ مُنْكُ السَّمنواتِ و الارْصِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنُ يُشَاءُ إِنَاثَا وَيَهَبُ لِمَنَ يُشَاءُ اللَّدُكُورُ ٥ أَوَ يُرَوِّ جُهُمُ ذُكُرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنَ يُشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيرٌ٥

محترم ووستواور بزرگوا!

میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الشوری کی آیت ۳۹، اور ۵۰ تلاوت کی ہے۔ ان دوآ یتوں بیس اللہ تعالیٰ اپنی فقد رت کا ملہ کا ایک مظیر ذکر فر مارے ہیں۔ ہمارائید ایک ن ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب جا ہیں جس طرح جا ہیں اور جو

خعبت ممال - ۲

و بین کرتے بین اور اللہ تق الی کوکوئی روک تین سکتا و اللہ علی کیل شیء قدیر اس ای اللہ علی کیل شیء قدیر اس ای ای بی اور اللہ تا ای بی نے و کی اللہ علی کی کوئی است اللہ کو کا اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی اللہ تعالی اس ان کو اول د جونا کہ اللہ تعالی اشان کو اول و کی خوشت انسان کو اول د جونا کہ اللہ تعالی اشان کو اول و کی خوشت انسان کو واصل جوئی اللہ تعالی اسان کو اول و کی خوشت میں جے چونکہ فطر تا اللہ ان کو اول دے بہت محبت ہوتی ہے وہ ان کی خوشی پرایش خوشی سے چونکہ فطر تا اللہ ان کو اول دے بہت محبت ہوتی ہے وہ ان کی خوشی پرایش خوشی سے تیا وہ خوش ہونا ہے اور ان کی خوشی پرایش خوشی سے تیا وہ خوش ہونا ہے اور ان کی خوشی پرایش خوشی ہونا ہے اور ان کی خوشی کرتا ہے۔

لینی اتنا قرب ہوتا ہے اولا راور والدین میں تو الندت کی نے فر مایا کہا ہے انسان اس دنیا کی تیسری سب سے زیادہ محبوب ترین چیز اور سب سے زیادہ قریب ترین چیز اورا وہے فرمایا بداولا دکا عطا کرنا بدہ ارے تھم جاری مرضی اورا مرے ساتھ ہے یہ خلق مَا يَسَاءُ إِلَاقًا جِن كوالله تعالى جابي يني ل عطافر التي بين - يَهَبُ لِمَن يُشَاءُ الدُّكُورُ اور حِن كُوعِ إِنِي بِنْ عِطافُرِها تَهِ بِيل - أَوْ يُسرَوَ خُهُم ذُكُرَاناً وَالاَثارُاور جس كوجات على إلى الوالا سيا ورالا كميال على عطافر ووسية مين - ويُسجَهَ عَلَ مَس يُشَاءُ عَقِيْمًا اورجس كوجائة إلى بالجه بنادية إلى الله عليم قبير ٥ وهاسد جانے والا بھی ہے اور قدرت وال بھی ہے۔اب انسانی فطرت ہے کہ اگر کسی کی لڑکیاں ہیں تو وہ لڑ کے کی تمثا کرتے ہیں ورا گر کسی کے ٹرے بی اڑ کے ہیں تو وہ لڑکی کی تمنّہ کرتے ہیں بیانیان کی قطرت ہے کہاڑ کے اورلڑ کیا ں دوٹوں ہوں تا کہ ما جلا ماحول ہو بگر اللہ تعالی نے فر مایا کہ بیا جارے قبضہ قدرت میں ہے پھر یہاں پر جب اولا و کی تخلیق کا مئلہ ذکر کیا تو اللہ تعالی نے پہلے بیٹیوں کو ذکر کیا حضرت مفتی شفیع صاحب دالشجیدئے مدرف لقرآن میں اس آیت کے ذیل میں بیقول نقل کیا ہے کہ وہ فرمائے میں کہ اس آبت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس عورت سے مہیے

بيثيون كاياب قابل ملامت ثبين

جنائي يك روارت بن تا ہے كه ني كريم النّائيّة الله ارشاد فره يا كه بينيول كے باپ كو برامت كہواس سے كه ين يكي چا رويشوں كا باپ ہوں اور قرآن كريم بن الله تعالى في وہ عابلا شطر يقد فقل فر بايا ہے جو بعض بوگوں اور بعض عل قول بن آئ بھى بايا جو تا ہے ۔ فر بايا وَرَدُّ اللهُ بُنْ مِن طَلَّ وَجُهُدُهُ هُسُودًا وَهُوَ عَلَى اللهُ يَسْمِ طَلَّ وَجُهُدُهُ هُسُودًا وَهُو بَا عَلَى عَلَى مِنْ اللهُ يَعْ بَرَدُو اللهُ يَسْمِ عَلَى مُورِهِ تا ہے اور وہ مُلَيْن ہوتا ہے كہ بات يركي ہوگيا مير ہوال يقي ہوگئي ۔ يَسَوارُ اللهُ اللهُ عَلَى هُولُون اللهُ يَدُهُ بَيْنَ اللّهُ وَ مِنْ مُسُوءً هَا بُشِرَ بِله ايُنْهُ بِكُهُ عَلَى هُولُون اللهُ يَدُسُهُ فِي النّوابِ إلا مِن الْقُورُهُ مِن مُسُوءً هَا بُشِرَ بِله ايُنْهُ بِي تا اللهُ مُولُون اللهُ يَدُسُهُ فِي النّوابِ إلا مِن الْقُورُهُ مِن مُسُوءً هَا بُشِرَ بِله ايُنْهُ بِي تا اللهُ وَاللهُ مُن وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللّهُ وَاللهُ مَن اللّهُ وَاللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

بینیوں کے بارے ش ان کا کتافلط فیصلہ ہے کتنا ظالماندروان ہے کہ القد تعالیٰ فیصلہ ہے کتنا ظالماندروان ہے کہ القد تعالیٰ فیصلہ نے ان کو بینی عطا کی اور اس بروہ ناشکر ل کرتے ہیں اس کوائے لیے منحوس اور برا بجھتے ہیں۔ القد تعالیٰ نے اس طالماندر سم کوختم فرمایا اور کہا کہ خبروار بہت براعمل ہے جوتم کرتے ہو۔

بينًا أكر الله تعالى كي تعمت بي تو بيني بهي الله تعالى كي تعمت بيدو وتول الله تعالى

نظبات عبای ۲

کے نظل سے حاصل ہوتے ہیں ورقر آن کریم میں ابعدت کی نے ایک سورت اٹاری ا ہے اس کا نام سورۃ النبء رکھا ہے اور پھر اس سورۃ النساء کے اٹدر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو ذکر کیا ہے ، عورت ہمارے اس معاشرے کا ایک اہم رکن ہے ۔ مرداور عورت ل کر بید معاشرہ بنتا ہے اور بیہ بات بھی یہ در کھنے کی ہے کہ ہرکامیوب مرد کے پیچے ایک با کمال عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ۔ جس کی بجدے وہ مرد باہر کے میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔

کامیاب ہوتا ہے۔ نبی کرم ملک کیا پر جب بہلی وحی نازل ہوئی تو آپ ملک آتا گھیرائے ہوئے گھر

تشريف لائة اورآ بقرمار جسته كه زَمِسلُوسي زَمِلُونِي دَيْرُونِي دَيْرُونِي دَيْرُونِي دَيْرُرْمِي الراس ونت آپ منافقائیا کرنسلی حضرت خدیجة الکبری فالعنفهائے دی تھی اوران الفاظ ہے دی کہ آب النُّوْقِيَّا نے فرمایا کہ ساری و نیا اگر بھے تسلّی و بی تو اس سے جھے تیلی مدہوتی ، مرجو الفاظ معرت ضد يجة الكبرى فللنفخان كم ان سے مجھ زياده تمل ہوئى بيتو مي اكرم ملك المنظمة عند وفضيات ارشاد قرو في بي حرى اورمسلم كى روايت بام المؤمنين معترت عائشهمد يقد ألى فيها أرماتي بي كرمير ، ياس ايك خاتون آئي اوراس كيماته اس کی دو پیمان تعین مسکین فاتون تھی میرے یاس اس کی مدد کے لئے سوائے تھجور کے ایک داند کے اور پچھ بھی ندھا۔ چنانچہ میں نے اس خاتون کو مجور کا ایک داند ویا۔اس خاتون نے اس ایک دانہ کو بیج میں سے دو کھڑے کیا والیک کھڑا ایک بچی کو دیو اور دوسرا مکٹرا دوسری بچی کودیا اورخوداس میں سے کھے بھی نہیں کھایا ،حضرت عائشہ خالفہ نما اس واقعے ہے ائی متاثر ہوئیں ، جناب ہی اکرم منطقی تشریف لائے تو مصرت عائشہ فالطحانے وہ والقعاكب النُّرُكِيَّا كے سامنے بيان فرمايا۔ آپ النَّرُكِيُّا نے فرمايا جوان بچيوں كے ساتھ مبتلا كرد يا دراس نے ان مے ساتھ احماسلوك كيا بيد پچياں اس كے ليے جہنم سے آثر ہيں۔ اور قرآن كريم ميں جہال سورة النساء كا ذكر ہے وہال سورة مريم بھى ذكر فرمانى ہے۔ اور

بجيال باعث خير دير كت بهوني بين:

ميريدوسنتو! الندتق في نے خواتین کو بھی خيرو برکت کا وافر حضہ عطا کيا ہے اور

بی کی پیدائش کوقا بل تحوست مجھنا مشرکوں کاعقبیرہ ہے:

میرے محترم دوستو ا آج ہورے موشرے میں بھی بیک صورتی لہے گر دہ اور اسکے ماتھے پریل آج نے جیں ، اور دہ غز دہ اور پریٹان ہوجا تا ہے کہ بیدا ہوں ہے تو اسکے ماتھے پریل آج نے جیں ، اور دہ غز دہ اور پریٹان ہوجا تا ہے کہ بید کیا ہوگیا ہے میرے ساتھ اللہ تو لی نے فر ، یا یہ تہ رہ دے ، ختیار میں بیس ہے ، یہ افقی رتو صرف ورصرف میرا ہے ۔ اور بیجوں کی تخلیق کو برا بھتا یا منحوں محمد ایر بیس کھا ہے کہ ابوجزہ نا کی منحوں محمد ایران کی کہ بول میں بھا ہے کہ ابوجزہ نا کی ایک فضی تھا وہ مجلس میں اپنے ساتھ وں کے ساتھ مزات اور تر ہے ہوائی تواس کی لونڈی نے اسکے کان میں آکر ہجھ کہا تو اس وجہ سے اس کارنگ بدل کی اور تیزی سے لونڈی نے اسکے کان میں آگر ہجھ کہا تو اس وجہ سے اس کارنگ بدل کی اور تیزی سے وہ اٹھ کر چلا گی وروہ ایس کی جنوبی کی وہ وہ دی اسکے کھر میں بہتہ چلا کہ اس کے کھر میں بہتہ چلا کہ اس کی جنوبی کا وہ در دنا کے تھیدہ بھی موجود ہے ،

الا لسلسد البسيسن

نىحى كىزرع لىزارعينا

ما لابي حمرة لاياتينا غضبان

تساللية منا زاد في ايدينيا

ابوہز وکوکیا ہوگیا وہ ہارے پاس کیول نہیں آتا ہے وہ نا راض ہے کہ ہم بیٹے نہیں جنتیں ، انقد کی تئم میں ہارے قبضہ میں نہیں ہے ہماری مثال تو اس بھیتی کی ہے جواس میں بویا جائے ہمارے ہاتھ میں کھے بھی نہیں ہے۔

يني الشركي دين ب:

بعض فا ندائوں میں ہے بھی جاہد شدرہم ہے کہ اس فاتون کو کوما جاتا ہے۔ اس فاتون کو جملے کے جاتے ہیں کہ یہ تیری خوست ہے یہ تیری بدتمتی ہے۔ حالا نکہ اس میں نداس فاتون کا اغتیار ہے اور ندگی اور کا اختیار ہے۔ یہ اختیار تو الشقال نے صرف اور صرف ایخ باس کھا ہے اس لیے تو سور ق الشور کی میں ذکر قراد یا کہ القد تعالی جس کو چاہت ہے بیٹیاں و بتا ہے اور حس کو جاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ یہ ورثوں میں ہے بھی شدویں اس کی مرض ہے ، نکاح کا سقصد اول دکو طلب کرتا ہے۔ اور سے اختیار تو اللہ تعالی کی بیرو لی زندہ یا اور سے اختیار تو اللہ تعالی کی بیرو لی زندہ یا مردہ کے پاس ہا کہ بیرو لی زندہ یا مردہ کے پاس ہا کہ بیران کی مرش ہے ، نکاح کا سقصد اول دکو طلب کرتا ہے۔ اور سے اختیار تو اللہ تعالی کی بیرو لی زندہ یا مردہ کے پاس ہا لہذا پائی کے باس ہا لہذا تھا کہ بیرا ہوئے برغمز دو ہوتا یا ہر بیثان ہوتا یا سی میں کو طبعے و بیا اس کی میں کو طبعے و بیا اس کی ہیں کو طبعے دیا اس کو جملے کہ نا میسا سے باوین ہوگی تعلق تربیں ہے۔ یہ اللہ تعدی کی کا کام جاہلا نہ رسیس بیں ان کا اسلام ہے یا وین ہے کوئی تعلق تربیں ہے۔ یہ اللہ تدریس بیران کا اسلام ہے یا وین ہے کوئی تعلق تربیں ہے۔ یہ اللہ تدریس بیران کا اسلام ہے یا وین ہے کوئی تعلق تربیں ہے۔ یہ اللہ تدریس بیران کا اسلام ہے یا وین ہے کوئی تعلق تربیں ہے۔ یہ اللہ تدریس بیران کا اسلام ہے یا وین ہے کوئی تعلق تربیں ہے۔ یہ اللہ تدریس بیران کا اسلام ہے یا وین ہے کوئی تعلق تربیا سے کا مقدون ہیں جود یں اس کا اسلام ہے یا وین ہے کوئی تعلق تربیا ہیں کو وہ دیں جود یں اس کی اس کوئی تعلق تربیا

بٹی اور میٹا دونوں اللہ کی ، نت بین دونوں کی تربیت کرنی ہے دونوں کو اللہ تعالی کادین شمجھا نا ہے۔ اللہ تعالی کے حکم کا بابند بنانا ہے ، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ال حیتی نعمتوں کی قدر کرنے کی تو فیق عطا فرہ کیں۔ (آمین)

واخر دعواتا ان الحمد للدوب العالمين



# بیٹی! ملد کا قرب حاصل کرنے کا ذریعیہ

الُت مُدُ لَهُ لَهُ لَتُحْمَدُهُ وَلَسْعِيدُهُ وَلَسْعَيْدُهُ وَلَسْعَفُورُهُ وَوُومِنُ بِهِ وَلِمَو كُلُ عَلَيْهِ وَلَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِمَا وَمِنُ مَيَانِ اعْمَالِمَ الْمَ وَلَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِمَا وَمِنْ يُصَيِّلُهُ فَلا هَادِئَ لَهُ وَلَشُهَدُ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ لا شريك لَهُ وَلَشُهَدُ اللَّهُ مَعَدُا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وسَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وسَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ

فَأَعَوُ دُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ

عَنُ أَسُسِ رضى الله عَنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ لَتُنَافَيْكُمُ مَن عَالَ جَاءَ يَوُم اللهِ لَتَنَافَيْهُ آنَا مَن عَالَ جَاءَ يَوُم اللهَامَةِ آنَا وَهُو هَكُذَا وَصَمَّ آصَابِعَهُ (رواه مسلم)

وَعُنُ ابُنِ عَبَّسُ مِ رَصِى اللَّهُ عَلَهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الْآَلَاكِيُّ مَنْ كَالَتُ لَهُ أَنْنَى فَلَمْ يُؤْذِهَا وَلَمْ يُهَبَهَا وَلَمْ يُولُرُ وَلَدَهُ عَالِهَا يُعْبَى الذَّكُورَ ادْخَلَهُ الله الْجَهَةَ (رواه ابو داؤد)

محترم دوستوادر بزركراا

میں نے آپ معزات کے سامنے دوصہ یٹیں پڑھی ہیں وع ہے کہ تشدیعی کی ال



## الله المالي ٢ (المالية المالية المالية

ا حادیث سے مقصد کو درست انداز میں کما حقہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی تو فیق عنایت فرمائے۔

محترم سامعین!!الله تعالی نے جس طرح اس جہاں میں مرد کو پیدا کیا ہے ای طرح عورت کو بھی پیدا کیا ہے جیسا کدارش دخداوند ہے یہ آٹیف النّاس إذّ خلف تُحمُ مِن فَتَحَوِ وَ اُنْفَی ورالله تعالیٰ کا بیارشاد میں رک ولقد کر منابی آدم کہ بم نے این آدم کو برزی عطاکی ہے لَفقہ خصف الْلائتسان فِی احْسَن تفویْم انسان کو بہترین طریع ہے اسان کو بہترین طریع ہے اس الله کو بہترین مودول کو شائل ہے اس طرح عورتوں کو بھی شائل ہے حس طرح الله تعالیٰ کی اس کا کا سے جس مرد ماللہ تعالیٰ کی اس کا کا سے جس مرد عورتوں کو بھی شائل ہے حس طرح الله تعالیٰ کی اس کا کا سے جس مرد عالم منافق ہے اس طرح مودوں کو بھی شائل ہے حس طرح الله تعالیٰ کی اس کا کا سام میں مقام ہے میں مرد عورت بھی بھر ہونے کی جہ سے تمام دوسے تو تمام دوسے تما

شريعت تحدي مين بين كامقام:

جوحدیث میں نے آپ حفرات کے سامنے بیان فرمائی ہے اس میں تی سلونی آ نے عورت کا جو مقد م اکر فر میا ہے وہ دیا کہ کسی نہ جب نے یا دیا کے کسی طبقہ نے وہ مقام نہیں دیا ہے اس کا یہ مقام مقام نہیں دیا ہے اس کا یہ مقام باتی رہے گار اسلام نے ابہا مقام دیا ہے عورت کو کہ رہتی دنیا تک اس کا یہ مقام باتی رہے گا۔ بید مقام آپ سلونی آنے عورت کو جو دیا ہے اس پر عملی اقدام کر کے اپنے مانی رہند قدر درمنزلت کو داختے بھی فرما دیا ہے ، مانے والوں کے سامنے مورت کے مقام ومرتبت قدردمنزلت کو داختے بھی فرما دیا ہے ، مانے والوں کے سامنے مقام دیا تھی ان اور اس کے مقام دیا ہے ، مانے والوں کے سامنے مقام دیا تھی اور اس کے مقام دیا ہے ، مقام اس کے مقام دیا ہے ، مانے داروائ مطہرات آپ شامنی کے مقام اس کے مقام دیا ہے ، مانے داروائ مطہرات آپ شامنی کے داروائی میں کی کے داروائی کے داروائی کے داروائی میں کے داروائی کے داروائی کے داروائی کے داروائی کے داروائی کے داروائی کی کے داروائی کی داروائی کے داروائی کے داروائی کی داروائی کے داروائی کے داروائی کے داروائی کے داروائی کے داروائی کو داروائی کے داروائی کے دا



الله بين مولى تقيير سائي مع حصرت فاطمه والتينيا تشريف مائة أي اكرم التينيا نے فرمایا خوش آ مدید میری بی خوش آ مدید میری بی ، اور حضرت عائشہ رصی الله عند فر اتی ہیں کہ آپ شاغانی نے ن کواپنے ہاں بٹھایا اور پھر آپ نے چیکے ہے ان سے مات كى اور حضرت في طمه رضى الله عنها رويزي ، جب آب لنافي في في في المحمد من الله عضرت فاطرر منی اللہ عنہا رور ہی میں اور غم زوہ ہو تئیں ہیں ، تو آپ ٹاٹیا گیائے کے پھر ہیکے ہے یک بات کہی تو وہ بنس پڑیں تواز واج مطہرات نظامین نے یو چھا کہ اے فاحمہ کیا کہ آپ کوآپ منتخفی نے ، فرمایا بہتو راز کی بات ہے ، نبی اکرم النتخفی کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ وَلَيْنَا أَنْ يَوْ مِيْهِ كُهُوهِ بات كَيْ تَقَى تَوْ مَعْرِت فَاطِمِهِ وَلَيْنَا عَنْ أَلِي كُهُ ابراز فتم ہوگی آپ کو ہتاتی ہوں ار و یا کہ جب میں آئی تھی تو آپ النَّا اُیّا نے مجھے اینے پاس مٹھ یا اور فرما بیا کہ اے فاطمہ ہرسال رمضان کے مہینے میں حضرت جمرا ٹیل ائین علیہ السلام میرے ساتھ ایک دفعہ قر آں کریم کا دور فرماتے تھے ،گراس بار دو دفعہ فرمای ہے، لگتا ہے کہاب میں دنیا سے جانے والد ہول تو اس بات پر میں رو پڑی اور مجھے کہا کہ مبرکر نا اور تقوی اختیار کرنا تو جب دیکھا کہ میں رور نای ہوں تو پھرآ پ طاف کیا نے فرمایا کداے فاطمہ تواس بات سے خوش نہیں ہے کہ تو اہل جٹ کی عور توں کی سردار ہوگی تو میں اس بات سے خوش ہوگئی۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہا ہے فاطمہ میرے احل میں سب سے بہلے مجھ سے ملنے والی تم ہوگی۔

المنات عمای ۳ و، بور کو بید بتاریا کہ دیکھو بٹی ہے آپ شائی کا کوئٹنی محبّت تھی بصرف کہانہیں ہے بلائر کی آپ التفایمائے کرکے دیکھایا ہے کہ میرے امتی اپنی بیٹیول سے اس طرح مجت کریں ، اس کواینے لیے ہو جھوٹہ مجھیں ، اور ایک روایت میں فریایا حظرت عبداللہ بن عباس والتفريد كروايت عصل كالت لله أنتى فللم يُواجه جس كي بكي بودواس كو زندہ در کور نہ کرے جیسے کہ عرب کے بعض آبائل ایسا کی کرتے تھے کہ جب بی جم سال کی ہوجاتی اور دواس کواچھالیاس بہنا کرجا کر گھڑ اکھود کر زندہ ور گور کردیتے تھے، ادر لِعض رویت میں ہے کہ جب عورت بچہ جننے کے قریب ہوتی تھی تو ہی کوایک ا مراج كرا الله المراج الله المراج المراج المراج الله المراج الله المراج الله المراج الله المراج الم بی پیدا ہوتی نو اس کو وہیں اس کڑھے میں دفن کردیتے تھے ، تو التد تعالی نے قر کن يس قرمار وإذ السَمَوْءُ وُدَةُ سُنِلتُ جبرتدودر كوركي بمولَى بِكَ سن يوجِه جائكًا بدی فسب فیلل می گناه کے بدے می تہمیں قبل کیا گیا ہے۔ توفر وی کہ جن کی وي بوال كوز تره در كورندكري ومن يهيها ادراس كوزيل ندكري، ولم يُويُو والدة عَييُهَا الربيخُ كُو يُن يِرِرُ لِيَحْ شادين .. أَذُ حَلَّهُ اللَّهُ الْجَدَّةُ السَّمَّالَى السَّكُو حسَّت يش وافل کرےگا۔

ایہ شہوکہ بینے کے لیے خوراک ہوس اور دیگر دنیا کی ہر چیز کا خیال ہے گر بینی کو چینہ تک نہیں نہ س کی تعلیم نداس کے ہوس نداس کی خوراک خرض کسی چیز کی نگر البیل ہے۔ البنداجینا الند کا افعام ہے تو بینی المند تعالی کی رحمت ہے۔ الله نتی لی کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ، بینی کو ہرا بچھنا اور بینے کواچھ سیجھنا ہے کا فراند ذہمین ہے۔ الله تعالی کے قرآن نے اور نبی علیہ السلام کی اسادیث نے اس تفریق کونا پہند فر رہ ہے۔ لند تعالی کے بار دونوں ہراہر بین جیسے کہ قرآن کریم میں ارش دہے۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُوْمِئِينَ وَالْمُؤْمِئْتِ وَالْقَبِينَ



والمقيضة والمصدقين والصدقين والصدقية والصبرين والصرات والمحتبين والمعتبين والمحتبين فروحهم والمحتبين فراح عظيما والديرين الله تجينوا والذيري افلا تحييرا والمديرين الله تحييرا والذيري وجوياعورت، المناه لهم معين مروجوياعورت، موكن مروجوياعورت، والمحتبين مروجوياعورت، والمحتبين مروجوياعورت، والمحتبين كرف والمروجوياعورت، والمروجوياعورت، والمروجوياعورت، والمحتبين كرف والمحتبين كرامن مروجوياعورت والمحتبين كرف والمحتبين كرف والمحتبين كرف والمحتبين كرف والمحتبين كرف والمحتبين كرامن مروجوياعورت والمحتبين كويادكرف والمحتبين كويادكرف والمحتبين كرف والمحتبين كرف والمحتبين كويادكرف والمحتبين كويادكرف والمحتبين كويادكرف والمحتبين كويادكرف والمحتبين كويادكرف والمحتبين كالمحتبين كالمحتبين كالمحتبين كالمحتبين كرف والمحتبين كالمحتبين كرف والمحتبين كرف والمحتبين كرف والمحتبين كرف والمحتبين كرف والمحتبين كرف والمحتبين كالمحتبين كالمحتبين كرف والمحتبين كالمحتبين كالمحتبين كالمحتبين كالمحتبين كالمحتبين كالمحتبين كالمحتبين كالمحتبين كرف والمحتبين كالمحتبين كالمحتبين

مردحا وظ قرآن ہے اس کا بڑا مقام ہے اور عورت نے قرآن حفظ کی تو اس کا کوئی مقام بیس ہے بیس غلط، بلکہ دوٹوں برابر میں۔

گھر کا سارا کا م عورت کرتی ہے اس کے باوجوروہ نماز تلادت کرتی ہے تو اس کو تو زودہ ہماز تلادت کرتی ہے تو اس کو تو زودہ اجر ملنا چاہے۔ اس ہے تو نبی اکرم ملن گیا ہے فرمایا کہ جنت ماس کے قدموں کے بیجے ہے اور فرمایا کہ جب گھریس کوئی چیز لاؤ تو اس کوفتیم کرتے وفت ہے جیوں کوئی ایر کو ایک کودیا کرو۔

اور ترغیب دی ہے۔ بہی مرد بہت ترق کرتا ہے مگر تورت کے داسطے سے بنتہ ہو ہی گا کسی مال کا بیٹا ہوتا ہے۔

ونيامين الله كارحمانيت كامظهر:

دنیے کے اندراگرامقد کی رحمانیت کا کوئی مظہر ہے تو وہ ماں ہی ہے۔ جوتر بیت مال کرتی ہے اور جو خدمت ماں کرتی ہے الیمی تربیت اور خدمت و نیا کے اندر کوئی نہیں کرسکتا ، اس لیے ایک صحالی رضی اللہ عنہ نے فر ما یا کہ جھے سے فائدہ زیادہ کون اٹھ سکتا ہے رہ یا کہ تیری ماں جس کی وعاؤں ہے تو اس مقام تک پہنچاہے۔

حضرت موى عليك لأكامشهور واقعه.

بیٹی بینے والدین کی کتی خدمت کرتی ہے، میٹا آئی خدمت تھوڑی ہی کرتا وہ تو صرف کہتا ہے جھے کھانا دو جھے کپڑے دو غدمت تو ساری مال ادر بہن بگی اور بہوکرتی ہے۔

 ا ہے آئے ایں جیسے عزارا کیل مالیک آگئے جیں۔القد تعالی کے رسوں منگی آئے اس کو پسد مہیں فرور ہے فرمایا میہ مہترین مبیل ہے بلکہ بہترین وہ ہے جوائے گھر کے ایک ایک فرو کے ساتھ میار محت کرنے وں ہو۔اسلام ہمیں اس کی علیم ویتا ہے۔

محرّ م دوستواور بزرگو!!

ہمیں ہو سیوں اور بہنوں میں کوئی فرق نہیں کرنا جا ہے۔ بھائی اگ قابل احرّ م ہو ہی تن بہن کا بھی ہو ہ بھی قابل احرّ ام ہے میٹا اگر قابل احرّ ام ہے ہو آئی بھی قابل احرّ ام ہے ماں کا بھوکا بھن بینی کا جمیں زیادہ خیال رکھنا جا ہے ، س لیے کہ باپ سے تو و یسے بھی ہرکوئی ڈرتا ہے بھائی سے ڈرتا ہے ، کم ل تو یہ ہے کہ جہاں ڈرنیس ہو ہاں احرّ ام مرّ ت اور خیال رکھ جائے یہ الندت کی کی رض کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالی

وأخرد عواناان الحمد نقدرب العالمين



المرات عباي - ٢ ) المرات المرا

### خاندانی اختلافات کی دجو ہات (۱)

الْسَحَمَدُ اللهِ مِحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَعْهِرُهُ وَمُؤْمِنُ بِهِ وَمَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُور الْفُسِنا وَمِنُ سَيّاتِ اَعْدَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُصِلُّ لَهُ وَمَنْ شَيّاتِ اَعْدَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُصِلُّ لَهُ وَمَنْ يَعْدِهِ اللّهُ فَلا مُصِلُّ لَهُ وَمَنْ يَعْدِهِ اللّهُ فَلا مُصِلُّ لَهُ وَحَدَهُ يَصَلّى اللهُ وَاللّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكُ لَهُ وَنَشَهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَلْي اللهُ وَاصَحَابِهِ وَبَارِكَ صَلّى الله وَاصَحَابِهِ وَبَارِكَ صَلّى الله وَاصَحَابِهِ وَبَارِكَ صَلّى اللهُ وَاصَحَابِهِ وَبَارِكَ مَنْ الشّيطُنِ الرّحِيم بِسُعِ اللهِ الرّحِمنِ اللهِ اللهِ الرّحِمنِ اللهِ الرّحِمنِ اللهِ الرّحِمنِ اللهِ الرّحِمنِ اللهِ وَاصَحَابِهِ اللهِ الرّحِمنِ الللهِ الرّحِمنِ اللهِ الرّحِمنِ اللهِ الرّحِمنِ الللهِ الرّحِمنِ اللهِ الرّحِمنِ اللهِ الرّحِمنِ اللهِ الرّحِمنِ اللهِ الرّحِمنِ اللهِ الرّحِمنِ اللهِ اللهُ الرّحِمنِ اللهِ الرّحِمنِ اللهُ الرّحِمنِ اللهُ الرّحِمنِ اللهُ الرّحِمنِ اللهُ الرّحِمنِ اللهُ الرّحِمنِ اللهِ اللّهُ الرّحِمنِ اللهِ الرّحِمنِ اللهِ اللهِ الرّحِمنِ اللهُ الرّحِمنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ الرّحِمنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِمْ اللهِ الل

وَاَطِينُهُ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلا تَسَازَعُوا فَنَفُطُلُوا وتَذْهَبَ رِيْحُكُمُ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَع الصَّابِرِيْنَ ٥ (الانفال 'آیت ۴۶)

#### انسان کے اندر برداشت کا شہونا:

انسان کے ندر برواشت کا ندہونا بیانظام کو بگاڑ ویتاہے، اب اگر بیر فاندان بل ہے تو فاندان بکڑ سے گااور کاروبار بل ہے تو کاروبار بکڑ سے گادنتر بیس ہے تو دفتر کا نظام بکڑ سے گاء کی جمعی شعبہ بیل آل جل کررہتے والے نوگوں بیں اگر برداشت اور صبر ندہوتو



نظام برباد جوجا تا ہے صبراور برداشت انسان کی بہت بڑی صفت ہے اور کم ل ہے۔ انبیاء عَلَیْمُ الْکِلْا کا صبر:

الله رب العزب كابندول كى بداعماليول برصير

صدیت شریف میں تو آپ ملوگائی کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ اس
کا کنات میں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جنتا مبر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں انتا مبر کوئی ہیں
کرتا ہے اور پھرائ کی دلیل وی اللہ تعالیٰ کے ٹی کریم نے کہ دیکھو وگ اللہ تعالیٰ کے
لیے شریک بناتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے
ہیٹے بیٹا تا ہے کوئی کس کوشریک کرتا ہے کوئی قبر کو تجدہ کرتا ہے حتی کہ مختلف قسم کی پرائیاں
کفر کر دیا ہے ۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ ان ہی لوگوں کورز ق بھی دیتا ہے ان کو خوشیاں بھی
دیتا ہے۔ ان کو عالیت بھی ویتا ہے ان کو ویلی کی تعتیں بھی دیتا ہے مسا الشد صب وا

الرسال ٢٠ ١٠٠٠

نی عالی اے فرمایا کمانند تعالی سے زیادہ صرکی کامیں ہے۔ ورشد معامد اگر ہور ر ا عمال کے مطابق ہوتو پھرانشانی کی معاف کریں پیشیس کیا ہوگا۔قر آن کریم میں فود التد تعالى فرمات ين سورة مريم بين فسكناف السُسمون يَسَفَ طَوْنَ مِسُهُ وَتَسُفَعُ الآرُصُ وَتَخِوُّ الْجِبَالُ هَدُّ ا قَريب بِكَا مَان جِرجٍ نَے اورز مَّن كِيثِ جائے اور بِها رُرِير وريز وموجا كي - أن دَعَوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدُا كَوَاللَّهُ تَعَالَى كَاجِيًا مِ لَهُ يَلْدُ وَلَمْ بُولَدُ اللَّهِ قَالَ كَانْ بِيرًا مِ مِنَا اللَّهِ قَالَ كَامِا بِ مِهِ - تَوَاللَّهُ قَالُ مُل ہیں کہ اتنی بڑی غلط بات اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ اس پر آسان پڑ جائے زیمن میں جائے اور بہاڑ ریزہ ریزہ ہوجائے مگر پھر بھی اللہ تعالی برداشت کرنے والی ذات بے تو معلوم ہوا کہ بیمبر بی برداشت بد بہت برا کمال ہے نی اکرم مل فیا نے قرما تَحَلَّقُوا بِاَعُلاقِ اللَّهِ اين اللهِ النَّا الدِين الدرالدين لي الطاق بد كرو الله من في الله الله کے ساتھ کتنا ہر داشت کرتا ہے کس طرح برتاؤ کرتا ہے کیساموں ملہ کرتا ہے۔

آپ جائے ہیں دنیا کے اعر کافر اور مشرک ہر زمانے میں زیادہ رہے ہیں اور مؤمن لوگ کم ہیں ، تحر اس کے ہاو جود اللہ تعالی ان کو کھلاتا ہے پیمیلاتا ہے ہر میولت ويناہے قو خاندان اور نظام پکڑتا ہے تباہ ہوتا ہے ، خاندان میں اختکہ فات کی جو ہڑیں یز جاتی میں وہ ہے (بے مری) جب مراور برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔اور جے میں ے ذکر کیا تھا کہ دیکھوالقد تعالٰی نے اس وٹیا بیس کنٹے اٹسان متاہے ہیں ہرانسان کا چرہ دوسرے سے جدا ہے ہراٹسان کے بولنے کا اندار دوسرے سے محلف ہوتا ہے ہر انسان کی آواز دوسرے سے مختلف ہے بلکہ اللہ تعالی قر آن کریم میں فرماتے ہیں بالی قلدويسن عللى أن تُسَوِّى بَنَافَة بيجواتكو في بين ان كى طَلَقت بحى ايك دومرك ے مختلف ہے اس وجہ ہے آج و نیا میں کسی روسرے انسان کا انگوٹھ آپ کے انگوشے ك طرح بوايد نهين بوسكا بيد يكسين الله تعالى كي صفت كو حضرت مولا نامفتي تضع

نے نکھا ہے کہ یک سائنس دان نے جب بیا بت پڑھی اُؤوہ مسلمان ہوگی اس نے کہا کرید بات اللہ تعالیٰ کے سواکو ل کری نہیں سکتا۔

آگریہ بات رسول القد طُخُرِی کی جو آب وقت اوگ انگوشے چھاپ دیے اور کیے کہ جموث بول دیے اور کیے کہ جموث بول دے اللہ تعلیٰ کی خدائی کی قدرت پرخور کرنے کی داؤت و تیا ہے اور اللہ کی بندگ طرف باتا ہے کہ ایسی اللہ تا ہے کہ ایسی اللہ تیں بیس کے مقل دیگ رہ جائے۔

قرآن كريم نے كہا كہ ايك سورت بنا كراا ۋاى ليے تو لكھا ہے كہ عربوں كا يك بہت بردادریب تھا اس کو جا کر کہا کہ تو اتنا بردادریب ہے۔ تنابردا شاعر ہے تو جاری تو م کا ا تنابرا آدمی ہے اور اس دفت توم اتن برل پریشانی میں ہے آپ اس بارے میں کچھ كرواس ليے كه آپ كى عربي آپ كے شعاراتے مشہور بيں آپ كو يركھيانہ بجھ كرنا یز ہے گا۔ اس نے کہا کہتم لوگ ایک کام کرومیرے لیے لیک، مگ کر ہ بناؤ تا کہ میں ان سب سے الگ ہو کرایٹا ذہن کوسکون دے کرکوئی کام کرسکوامہوں سے کہا کہ کوئی مشکل کام نبیں ہے انہوں نے اس کو یک کمرہ میں بند کردیا وراس نے کہا کہ بچھے قر"ں کر بیم میں ل کر دو میں اس کو پڑھوں تا کہ دیکھوں اس میں کیا ہے چتانچے اس كرقر آن ياك ديا كي توچوميل محفظ بعد جب ورواره كھولاتو اس كاجواب تق اس كا مقابلہ نبیں ہوسکتا ہے اس نے کہا کہ انجی تو میں نے اس کی ایک ہی آیت پڑھی ہے ا بار كالمسورة المائده إلى كالمائدة عنا الله الله الله المنوا أوْ فوا بالْعُقود أَحِمْتُ لَكُمُ بَهِيُمَةُ الْآنُعَامِ إِلَّا مَا يَعْلَى عَلَيْكُمُ غَيْرَ مُحِلِّى الْطَّيَٰدِ وَانْتُمُ حُوْم إِنَّ اللَّهُ يَحُكُمُ مَا يُوِيَدُ ٥ ابِ جِوتَكَ وه مَر لِي ربان كَ وَيَجْ فَيْ كُومِ مَا تَمَاسَ ے کہا کہ جھے اس ایک آیت نے پریٹال کردیا کہ اس ایک آیت یں امر بھی ہے یعنی آرڈ رواس میں نبی بھی ہے منع کرنا ہیں میں حلاں بھی ہے جرام بھی واور علت بھی۔ میں

تواس ایک آیت کو پڑھ کر پاکل ہوگیا کہ ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا مقابلہ کیا جا ہے لہٰؤ

بیمیرے بس میں آئیں ہے۔

بہر حال اس پر بھر بھی ہوت ہوگی بات چل رہی تھی کہ اگر انسان کے اندرصر اور برداشت نہ ہوتو ف ندان اختلافات کا شکار ہوجا تا ہے جہاں کہیں بھی ہے مبرانسان ہوگاوہ مسائل پیدا کرے گا۔ اور میر کے بغیر زندگی گزر بی بیس سنی ہے۔ ہم میں سے ہرایک کی جاہت الگ ہے اب یہ کیے ہدسکتا ہے کہ ہم سب ایک بات پر ایک

بوی کہتی ہے کہ اس شوہر نے تو جھے بھی سکون ہی نہیں دیا ہے اس سے کسی خیر کی امیدر کھنا بیکارے خواب کی و نیا میں محلات تقیر کرنے کے متراوف ہے ، اور شو ہر کہنا ہے اس بیوی ہے کھی رحت بی نہیں ملی سوا نکدرس بیجے ہو گئے ہوں گے اس کی پروا نہیں ہے اب شوہر بیر جاہتا ہے کہ بیری بیوی مرد بن جائے اس کے اندر میر امزاج آجائے اور بیکم صاحبہ ما اتق ہے کہ حضرت والاعورت بن جائے اور اس کے اندر مير ےوار مزاج آ جائے اب سيم مي بھي نبيس ہوسكتا۔

مرد کا اپنا حرج ہے ہے کا اپنا مزاج ہے معمر لوگوں کا اپنا مزاج ہے ہی طرح عورت كا اپنامزاج بن عليدالسلام كي ياس ايك محفس آيا فرمايا كمالله كرسول میری بیوی الی ہے بات نہیں ، نتی الزائی کرتی ہے ۔ آب النفاقی نے فرمایا کہ اس کو طه ق دے دو ب وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور نورا جماعا گا کہ یہ کیا بول دیا کہنے گا کہ حضرت طلاق تو مشکل ہے وہ تو اور بہت سارے کام کرتی ہے حضور ملکائیا کا ارادہ طلاق دلوانا نیس تھا بلکہ اس کا ذہن بدلنا تھا کہ اس کے ذہن بیس صرف اس کی برائیاں بى برائيں ہيں ،كم از كم اس كى كوئى الچھائياں تھى تو ہونگى ، اب ذراسوچيس كه اس كى نو بت کیول آئی ہےاور جھڑا کہ ہوتا ہے۔اس وقت ہوتا ہے جب میری نظر آپ ک بران پرہوتی ہے۔ جب انجھائیاں نظراً ئیس گاتو مع مدیرابر ہوجائے گاتو پھراختہ ف نہیں ہوگا۔

توانیان جب اس کی برائی کود کھتا ہے تو اس کو خقراتا ہے کہاں کو بارواس سے لڑواور جب اس کی اچھائی نظرا ہے گئو اس کو صبر آئے گا تو اس لیے مبراور برداشت نیا و کرام کی صفت ہے اگر ہم صبر اور برد شت کے ساتھ رندگی گزارے گئو ہم خاندان میں بھی کچھاچھا کام کر سکتے ہیں اپنے محلے ہیں جی کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں۔

#### احياس ذمدداري

کام پر بروانت جائے گائیں مرتخواہ پوری جا ہے سال نہ فرچہ بورا جا ہے بولی اور مراعت پورا جائے بولی اور مراعت پوری جائے ہے۔ اور مراعت پوری جائے ہے۔ حدیث ہر خفل کو یا دے کہ مزوار کی مزدور کی پیسے خشک ہوئے ہے۔ مراس مزدور سے بیلے دینی جا ہے اسلام کا تکم ہے۔ مراس مزدور سے بیکی پوچیس کہ اپنا بین بہایا بھی ہے بیا جر بہانے سے بہلے ہی ایڈوانس بیا جرت کا مطالبہ ہے۔

مقصد ہے کہ مزدور، مالک ہو، جو بھی ہے وہ اپنے کام کوتو پورائیس کرد ہا کرائی پوری اجرے کامطالہ ہے، اور شخواہ اگر مانے تو کہتے ہیں دے دیر کے بی گ و نہیں دے ہیں او بھ کی بہل تاریخ ہوتت پر شخواہ دو بیاس کا تق ہے جا کر تق ، تک رہا ہے اور کام لینے میں بات آئھ گھنے کی ہوئی ہے دہ آٹھ گھنے کا ذمدوار ہے اور آٹھ گھنے کے بعدائی کونگ کرنا جا رہیں ہے اس کو کہتے ہیں بس ادھری تو جانا ہے اور وہاں جا کر پھر اللہ تقالی معاف کریں جانا دیں من کے فاصلے پر ہوتا ہے اور کام دو گھنے کا کرتے ہیں بیدد گھنے آب اس سے اضافی کام کرواتے ہیں بیکیا اس کی ڈیوٹی میں ہے۔ آب نے جرمعاہدہ کیا ہے اس کو پورا کریں اپنی زمدواری پوری کریں۔ فرائض ہیں کونا ہی حقوق کا مطاب یعن مطالبہ آئی دنیا ہیں عام ہوگی ہے۔ باطل نے ایک چیز ہمیں بتادی کہ حقوق کا مطاب یعن مقوق لینا حقوق دینا نہیں بتایا ہے۔ گر اسلام نے حقوق کا دینا بتایا ہے کہ دیکھو ماں باپ کا

خطبت عمای -۲

### آخرت میں حق مار نے والاسب سے برامفلس ہوگا

تی اکرم النظائیا نے فر ، یا مفلس غریب کو جائے ہو نر بایا کہ ہاں غریب کو جانا کو سامشکل کا م ہے نی علی کا آئے فر مایا کہ کس کو کہتے ہیں فر ، یا کہ جس کے پاس چیہ شہود والت نہ ہووہ غریب ہیں ہے نی علیہ السلام نے فر مایا نہیں بیغریب ہیں ہے غریب تو وہ ہے جو قیا مت کے دن آئے گا اور اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہو تکے ۔ تماریل روز ہے مصد قات اور بہت مور سے التھے کا م ہو تکے ، لیکن و نیا ہیں اس نے لوگوں کے حقوق سب کیے وہ حقوق والے آگئے کہ میں دنیا ہیں اس کے دوقوق والے آگئے کہ میں دنیا ہیں اس کے بری تو قاہ روکی ہے ہیں اس کا بردوی تھا میں دنیا ہیں اس کا بردوی تھا میں دنیا ہیں اس کا بردوی تھا میں دنیا ہیں اس کا بردوی تھا میری و بین خصب کی ہے ہیں اس کا بردوی تھا میری و بین خصب کی ہے کہ اور بہت ممارے آئے گئے اللہ تعالیٰ فرما کیں ساتھی تھا میری و بین خصب کی ہے کہ اور بہت ممارے آئے گئے اللہ تعالیٰ فرما کیں ساتھی تھا میری و بین خصب کی ہے

حقوق العباد كي معاني نهيس جوتي:

نجی والیت الله نواند تعالی جا بین تو وہ اپنا حق معاف کرویں، مگر بندہ کے حقوق اند تعالی کئی بین معاف کرے گا گئے اسم بین اور آج ہم کہتے ہیں میراحق بر میراحق بر میراحق میراحق دے واراکو کی نہیں ہے جسین اس چیر کا خیال کرنا ہے کہ ہم میراحق دے والے مول میں باپ کی خدمت کرنا ہما داخق ہے سے الله وگوں کے حق دینے والے مول میں باپ کی خدمت کرنا ہما داخق ہے سے الله تعالی خوش ہوتے ہیں اور آگے وہ آپ سے خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کی آپ کو مردا نہیں کرنی جو بیا اس کی آپ کو مردا نہیں کرنی جو بیا اس کی آپ کو مردا آپ کا خیال رکھوں وہ آپ کا خیال رکھا ہے یا نہیں اس سے آپ کو کی کی تو فیق عط فرما کیس ہمیں اس سے آپ کو کی تو فیق عط فرما کیس ہمین اس باتوں پڑیل کرنے کی تو فیق عط فرما کیس آپ کو سی پرائند تعالی ہمیں ان باتوں پڑیل کرنے کی تو فیق عط فرما کیس آپ میں۔ آپ

وأخر دعوائنا ان العبدلله رسالعالبين



### خاندانی اختلافات کی وجو ہات (r)

ٱلْتَحْمَدُ اللهُ تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِيْنَهُ وَلَسْتَغَفِرُهُ وَتَوْمِنُ ال وَنَتُوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُّور ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَانَتِ أَعْمَالِكَ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمِنْ بُّضَّيِئُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَيَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَأَصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَنَّمَ تُسُلِيمًا كَتِيرًا امَّا بَعُدُ فَأَعُودُ لِمَالِلَهِ مِنَ الشَّيُطِي الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ

الرَّحيُم

عن عبدالله بن عمرو أن النبي التَّأَثِيَّا قَالَ أُرْبِع من كس فيمه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كدب واذا عاهدعدر وادا خاصم فجو.

(بخارى جلد ١ ص ١٠ ١ باب علامة المنافق

صحیح بنی رکی نثر بیف اور سیح مسلم شریف میں میصدیث ہے حصرت عبداللہ ابن عمر و النظر فرماتے ہیں کدرسوں القدے فرمایا کہ جار چیزیں الی ہیں کہ جس میں دہ ہوتی وہ ف من من فق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت یا کی ج ئے تو اس میں الله تعالیٰ کے بی الفیانی کے نی الفیانی کے خرد یا کہ بید جار چیزیں جس بیں ہیں وہ ف مس منافق ہے بینی بید جاروں چیزیں بیک ایسے خص بیں جمع ہوج کیں جوا ہے آپ کوموس کہتا ہو اور اس کا کر دار ہوتو یہ پھر کیسا موس ہے بیچ ر چیزیں جس انسان بیس گی دہ اللہ تعالیٰ کے بی الفیانی کے ارشاد کے مطابق موس نہیں رہا ہے اور اگر کسی خاندان بیس آج کے قوال خاندان والول میں جوڑ کیسے بیدا ہو۔ جس کی شعبہ میں بید چیزیں آگئیں ج ہے واس خاندان کا ہو، کا ہو، کا روبار کا ہو، تو پھر وہ شعبہ وہ کا روبار وہ خاندان کیسے مغبورہ ہوگا، وہ کل کے بی ہے آئے بی بر بار ہوج ہے گا۔

منانق كى يهلى خصلت ،خيانت كرنا.

و ملات عمای ۲۰

خاموش ہوج تا ہے ۔ ای طرح بٹی کے ہاتھ امال کی کوئی چیز لگ گل تو وہ خاموش ہوجاتی ہے کہ جی کپڑے کا سوٹ ہی تو تھ جھے پیندآ گیا تھا تو سوٹ مکرآپ کے لیے ت منہیں تھا بطا ہر ریہ چھوٹی یا نمیں ہوتی ہیں تکر شیطان اس کو بڑا کر کے جیش کرتا ہے شیطان كوصرف بهانا جا ہے جس طرح دنيا والوں نے مصالح بنائے ہوئے ہيں، بريان كا معمالح قور مدمصالح يكن مصالحة اس طرح شيطان في بيمي بنايا ہوا ہے لڑا كى كا معمالي. باپ بیٹے میں اختلاف بیدا کرنے کا مصالحہ تو گھر شیط ن بنا مصاحہ لگا تا ہے تو اب وہ بیا اندری اندر بیآر مناہے ،امال اندر بیٹی رہتی ہے بیٹی بھی اندر بی اندر بیٹی رہتی ہے،اب بےاختل ف کیوں ہوداس جدے کہامانت کی وہ تقیقت جواسل م نے بیان ک ہے ہم نے اس کو مجھا بی تیں ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں کسی کی کوئی چیز آگئ ہو میں اس کونو را بہو اوں اب دہ اہا کی ہے یہ بھی تی کے بیش کے پاس امال کی کوئی چِرِ آگئی ہے تو وہ فورا واپس دے دے تب ج کریدا ختا ف جنم نہیں لیں گے، بظاهر ق وہ چھوٹی چیز ہوگئی گرشیطات اس کو ہڑا بنا کر چیش کر ہے گا اور پھر دلوں بٹس ناراضگی بیدا ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی النفیائی نے فرہ یابیہ خیاست کرنا منافق کی نشانی ہے بیہ مومن کا کا منبیں ہے اب ایک طرف آپ النائیل نے قرب یو کدا گرید بھائی ہے تو من کن ہے اور اگر میر بیٹ ہے تو منافقت کرد ما ہے بیل ہے تو منافقت کر ہی ہے! مانت می خیانت کر کے ایسے ایم ن کوفراب کردہے ہیں۔

من فق کی درسری خصلت ، جموث بولنا

دوسری نش فی الند تق لی کے نی النظافیانے فرمائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ

مولے میں فی الند تق لی کے نی النظافیانے فرمائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ

مولے میں فی النظافیات بارے میں آتا ہے کہ اپنے بینے کو بولے کہ اوھر آتا ہے کو رکھ

دینا ہوں تو آپ النظافیات فرمایا کہ آپ نے مجھود بینا ہے تو فرمایا کہ اکرتم نے اس کو بلاکر

مجھورتے آپ کھوٹ میں جھوٹ میں شار ہوتا ہے انہیں ہم چھوٹے نیچے کو بولے ہیں کہ

خطيت عماي ٣٠

آپ کے لیے میں ابھی جا دَ نَگا کوئی چیز لا وَ نگایا فلاں چیز میں آپ کوروزگا، اب جب بچیہ ، نکئا ہے تو کہتے ہیں اف میں بمول گیا اب بیدوعدہ خلائی ہوگی اور گرمیری نیت تھی ہی منہیں تو جموت ہو گیا۔ مگرسب سے بڑھ کریے نقصان ہوگا کہ میں نے اپنے بچے کے دیاغ بیں میہ بات ڈال دی کے ویکھوآ دمی اس طرح بھی جھوٹ بول ہے اب ایک ہات تو میہ ہوگئی کہ دعدہ حلہ فی کر دی مجموٹ بول دیا نگر وہ بچہ جس کا رہن مجمی کزور ہے اپنے یروں سے تربیت یار ماے اور سیکھر ماہے۔وہ کل کوجھوٹکہ جھوٹ بورنام حمول ہات ہے۔ ہ ، بے ایا بھی ای طرح حموث بوا اکرتے تھے اتی بری بات ہوتی تو وہ نہ کرتے اور اگر وہ دا دا ہے تو بینا کل کے گا کرد کیمو ہمارے دا دائھی ایبانی کرتے تے اورآ کے جل کردہ ہارا بحدیا بچی یا شاگرواس جھوٹ برزندگی گزارے گا جوہم نے جھوٹ کی بنیاد بروعدہ خلافی کی بنیاد برامانت می خیانت کی بنیاد براس کی تربیت کی اوروه اب اس کو بیند كريے گا اور جموٹ برجموٹ يولے گا اور بيد پھر آ كے جات كا \_ گويا يہوٹ بول كر م نے صرف اللہ تعالی کی نافر ماتی نہیں کی بلک اپنی اس نسل کی جڑوں میں جموث کی بنیاد ر کادی، وراس نسل کی بنیاد کوچھوٹ وعدہ خلاقی فراڈ کی آمیزش ہے خراب کر دیا ہے وہ مسمیان گھر اندجس کے آپ ذمدوار ہیں سپ والدکھناتے ہیں اور آپ داوا کہلاتے ہیں آپ کچو بھی کہلاتے ہیں آپ کواللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں عزت دی ہے۔ آپ کواللہ تعالی نے ایک مقام اور مرتبہ عطاکیا ہے۔ آپ اے اس رتبہ مقام اور عزت كوغدط استنعال كركے اس بورى تسل ميں ك يے خرابي دال ول ، و كھيے كناه ، كن ه ہوتا ہے القد تعالیٰ کی نافر ، نی ہے لیکن یا در تھیں گناہ دوشم کے ہوتے ہیں ایک وہ ہے جس کا تعلق میری ذات ہے ہے۔ اگر میں مگر کیا تو وہ گناہ میرے مرنے کے ساتھ فتح ہ وجائے گااس سے کدوہ میری دات کے ساتھ تھ مگر دوسری تشم وہ ہے جوکرنے والے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ بوری معاشرت اس سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے

آپ کے لیے میں انجمی جاؤنگا کو لی چیز ۔ وُ تَگَایا فدر چیز میں آپ کودونگا، اب جب بچہ بانگما ہے تو کہتے ہیں ان میں بھول کمیاب یہ دعدہ خد فی ہوگئی اوراگر میری سیت تھی ہی نہیں تو جھوٹ ہوگیا۔ نگرسب سے بڑھ کر پینقصان ہوگا کہٹں نے اپنے بچہ کے د اغ میں میہ بات ڈال دی کہ دیکھوآ دی اس طرح بھی جھوٹ بولٹا ہےا۔ ایک ہت تو ہیہ ہوگئی کہ وعدہ خلافی کردی جموث بول دیا مگر وہ بچہ جس کا ایمن ابھی کمزور ہے اپنے براول سے تربیت بار ہے اور سیکھر ہاہے۔وہ کل کوجھوٹکہ جموت بورنامعمولی بات ہے۔ ہمارے او بھی ای طرح جھوٹ بولا کرتے تھے اتنی بری وت ہوتی تو وہ نہ کرتے اور اگر وہ داد ہے تو بوتا کل کے گا کہ دیکھو ہارے دادا بھی ایب ہی کرتے تصاور کے جل کروہ العاما بجدیا نگی یا شاگرداس جھوٹ پرزندگی گزارے گا جوہم نے جھوٹ کی بنیاد بروعدہ خلافی کی بنیاد پرامانت ہیں خیات کی بنیاد پراس کی تربیت کی اوروہ اب اس کو بسد كرے كا اور جھوٹ ير جھوٹ يولے كا وريد پھرآ كے چاتا جائے گا۔ كويا يہ جھوٹ بول كر ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی نافر مائی نہیں کی بلکھ اپنی سنسل کی جڑوں میں جموث کی بنیاد ر کھ دی ، اوراس نسل کی بنی دکو جھوٹ وعدہ خلافی قراد کی آمیزش سے خرب کرد یا ہےوہ مسلمان کھر اندجس کے آپ ذمد دار ہیں آپ والد کہلاتے میں اور آپ دادا کہلاتے ہیں آپ بچھ بھی کہلاتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں عزت دی ہے۔ آپ کواللہ تعالی نے ایک مقام اور مرتبہ عط کیا ہے۔ آپ ایے اس رتبہ مقام اور عزت کو غلا استعال کر کے اس پوری تسل میں آپ نے خرابی ڈال دی و کیمیے گناہ و گناہ موتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے لیکن یادر تھیں سماہ دوستم سے ہوتے ہیں ایک وہ ہے جس کا تعلق میری ذات ہے ہے۔ اگر میں تکر کمیا تو دہ گناہ میرے مرنے کے ساتھ ختم ہوجائے گاس لیے کہ وہ میری ذات کے ساتھ تھ مگر دوسری متم وہ ہے جو کرنے واسے کے ساتھ مخصوص منیں ملک بوری معاشرت اس سے مناثر ہوتی ہے۔ بدوہ کن ہ ہ

خطوت عملی - ۲ مرود و المادان

جومحاشرے میں پھیل رہا ہے ہیں ہورے لئے گئے افسون اور دکھ کی بات ہوگی کہ میں مرج کا لیکن میر ابویا ہوا گن ہ کا بی پھیے گا ، ہر وہ مخص جو اس گن وکو کے کا اس کا پچھ حقہ میرے نامہ کا اتحال میں لکھ دیا جائے گا۔ جہاں انسان مرنے کے بعد ایک ایک نیک کا مختاج ہوتا ہے جیسا کہ ضرب المشل مشہور ہے ڈو ہے ہوئے کو شکے کا سہارا کا لی ہو وہاں میرے اعمال نا ہے روز سیاہ ہو نئے کیو کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیکی کورائ کے اور برائی کو رائ کو کرنے والے دومرے لوگوں کے ممل سے پچھ بچھ ملکا رہتا ہے ہول اور برائی کو رائ کو کرنے والے دومرے لوگوں کے مل سے پچھ بچھ ملکا رہتا ہے ہول ہماری آخرت تیاہ وہر با دہوجائے گی۔ ہمارے گن وزندہ ہونے ویسے تو مسلمان میر چاہتا ہماری آخرت تیاہ وہر با دہوجائے گی۔ ہمارے گن وزندہ ہونے ویسے تو مسلمان میر چاہتا ہیں اور میری نیکیاں زندہ رہیں تا کہ بچھاس کے استعمال ہونے پر اواب ملک میں میرائیاں ہونے پر اواب ملک میری نیکیاں زندہ رہیں تا کہ بچھاس کے استعمال ہونے پر اواب ملک میری نیکیاں زندہ رہیں تا کہ بچھاس کے استعمال ہونے پر اواب ملک میرائیاں زندہ ہیں کہ رہو ہوں کے گورائی کر ایس میں مرکیا گر ایس کی کہ رہو ہے کہ اور ہوں کے کا مرک ہونے پر اواب ملک میرائی کی کہ رہوں ہوں تا کہ بچھاس کے استعمال ہونے پر اواب ملک میں کہ رہوں ہوں تا تو ہوں جومر گیا گر اس کی مرک ہونے ہونے ہونے کہ میرائیاں اس کی طرف جوتی دیا تو ہوں جوم کیا تو ہوں ہوں ہیں کہ میرائیاں کی مرک ہونے ہونے ہونے ہونے کا مرک ہونے گائی دیاتھ ہوں ہونے گائی دیے گور ہونے کیاتھ ہونے کہ میرائیاں اس کی طرف جوتی دیے گورائی کی ہونے گائی دیے گر ہو گر گیا تو ہونے ہوئی دیے گ

يج برول كى احباع كرتے ہيں:

اس لیے میرے دوستواللہ تعالیٰ کے نبی منتی کے فرمایا کہ بیر من فق کی نشانی ہے خیانت کر نااوراس ہے انسان کا سکون ہر ہاد ہوج تا ہے جب ف ندان ہیں جشکڑے اور فساو ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کی چیزیں بغیر اجازت کے استعمال کرتے ہیں یہ امانت میں خیانت ہے جب ہم ایک دوسرے کی چیزیں بغیر اجازت کے استعمال کرتے ہیں یہ امانت میں خیانت ہے جب ہم نے اپنے بچول کے دل اور د ماغ میں اس بات کوڈ ال دیا کہ یہ خیانت کرنا اور جموت بولنا کوئی ہوا گن و نہیں ہے اور یا در کھیں بچرس سے دیا کہ یہ کے دل اور د ماغ میں والد کا والدہ کا دیا دہ اس کے کہ بچرے دل اور د ماغ میں والد کا والدہ کا احترام ہے باتا کا احترام ہے بیا جو خاند نی رہتے ہیں یہ ایک سلسلہ

FZ JOSEPH CONTROL CONTROL TO THE TOTAL TOT

ہے کہ بچدد کھیا ہے کہ میرے واحد صاحب واوا کا احرّ ام کرتا ہے تو اس کے ول میں ایک غیر راشعوری جیز جارہی ہے کہ بروں کا احرّ م ہوتا ہے اس کو تعلیم ویے کی ضرورے ہیں ہے بلکہ وہ و کھے کرای سبق حاصل کرد ہاہے۔

اسية اعمال كى اصلاح ضرورى ب:

س ليے جميں تي عيد السلام في ان جار چيزوں سے منع فر ، يا كد فيانت مت كروآ پ كو گركسى في كوئى جي چيزوى ہے وہ اس تك اى حالت جن بينج وواس چيز كو اس جيز وي ہے وہ اس تك اى حالت جن بينج وواس چيز كے بارے ميں انكوائرى ندكروكداس بكس بين اس ليٹر جن كيا چيز ہے جسس جس ند پڑو قران ياك جن ان جاك جن ان ياك جن ان ان ياك جن ان يا ہے ان ياك جن ياك جن ان ياك جن ياك جن

فعات عالى - ٢ كان الكان الكان

ے ہارے دل ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہوئے بیٹا ب سے مخالف ہوجائے گا بیٹی امال کے مخالف ہوجائے گی ہر آ دی کے اپنے معاملات ہیں جو چیز ہے وہ ای کی ہے آپ اس میں خیانت نہ کریں۔

دوسری چیز جھوٹ مت بولواکر بیٹے نے باپ سے جھوٹ بولا تو اس کی نظر میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور اس کو بخت صدمہ پہنچے گا اور اگر باپ نے بیٹے سے جھوٹ بول دیا تو احرّ ام بیں کتنی کی آئے گی۔

جب وعده كروتواے بوراكرو:

آپ کس کے ماتھ بھی وعدہ کرویٹا ہے بھائی ہے اورکوئی ہے تو اس کو پورا کرو نی علیہ السلام نے فرمایا موس کی بیشان نہیں ہے کہ وہ وعدہ خلافی کر ہے۔ اگر آپ وعدہ خلافی کر ہیں گے تو آپ کی حیثیت کر ور ہوجائے گی آپ کا جو پاور ہے وہ شم ہوج نے گا ہر آدمی کی بات میں اللہ تعالیٰ نے ایک وزن رکھا ہے اور بے وزن اس وقت تک ہے جب تک وہ ان پر خود کل کر رہا ہے اورا گر وہ صرف گفتار کا غازی بن جائے کل سہوتو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ، آپ وعدہ کرنے ہے پہلے سوچیں کہ اس کو جھا تھے ہیں یا نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ، آپ وعدہ کرنے ہے پہلے سوچیں کہ اس کو تبھا تھے ہیں یا نہیں اگر آپ نے بیوی سے کوئی وعدہ کیا تو اس نہیں اس نہیں اگر آپ نے بیوی سے کوئی وعدہ کیا تو اس کو پورائیس کیا تو وہ آپ کے کام میں بھی ڈھڑی مارے گی ، بھی کرے گی بھی نہیں ، اس کے کو پورائیس کیا تو وہ آپ کے کام میں بھی ڈھڑی مارے گی ، بھی کرے گی بھی نہیں ، اس کسی مزدود سے بروفت کیا ہے جو میں کرول ، اگر آپ نے کسی مزدود سے بروفت تی اس کے گوئل آپ ور چھر وقت پر نہیں دیا تو اس کی نظر میں آپ کی حیثیت کم ہوجائے گی تو اس سے آپ کے ساتھ کام کرنے والے نوگ آپ آپ سے دور ہوجائے گی تو اس سے آپ کے ساتھ کام کرنے والے نوگ آپ سے دور ہوجے جلے جا کیں گی تو اس سے آپ کے ساتھ کام کرنے والے نیس ہیں جہاں آپ نے دور تو زو وہ اور اور اور میں دور ہوجائے گی تو اس سے آپ کے ساتھ کام کرنے والے نوگ آپ کے دور تو زور اور ہی دور اور دور میں وہ تو تو رکھ کی کرنے تی دور ہوجائے کی تو اس کے کوئل آپ وعدہ پورا کرنے والے نویس ہیں جہاں آپ کے دور تو وہ دور ہوجے جلے جا کیں گی کوئل آپ وعدہ پورا کرنے والے نویس ہیں جہاں آپ

خليت عياي -٢

## ، ہم انفاق کیلئے بداخلاقی اور بدکلامی سے اجتناب منروری ہے

يك اور چيز جس سے غاندان ميں بگاڑ بيدا ہوتا ہے دو ہے بدكائ ادر بدا خدتی و جي اليك النه فر مايا كه من فق آ دى جب از الى جنكز اكرتاب توه و كالم كلوج كرتا ب، أكر باب إني اولاد س محتبت سے گفتگوہيں كرے گاتو اول و باب سے ادب ہے گفتگونیں کرے گی ، بڑا بھائی چیوٹ بھ میول ہے مجتب کے ساتھ گفتگونہ کرے تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا ادب اور احر ام کیے کریگا۔ اگر شوہر ہر وقت عفر میں رہے اور میرچ ہتا ہو کہ میری بیوی ہنتی رہی ایا نہیں ہوسکتا ہے، بننے کے بیے ضروری ہے کہ آپ کے مزاج میں بھی نرمی ہوتو بھر دوسرا بھی جنے گا آپ کسی ہے مسکرا کرملیں سے تھ دومراہمی آپ ہے مسكرا كر ملے كا تو جارى كفشكوكا انداز درست اور تھيك جونا عا ہے اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا نکار کے وقت جوآبات پڑھی جاتی ہیں ان سے ایک آيت بيكى جهديا أيُّها الَّدِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوُلاً سَلِيدًا ٥ لـ مسلمانوں اللہ تعالی ہے ڈرواور ہات سیدھی کیا کرو، جب ہم بات درست طریقہ ہے نہیں کرتے تو اس کی وجہ ہے انسانول میں بغض بیدا ہوتا ہے۔ اور فاری کا مقولہ ہے زبال شیرین ملک گیری زبان اگرمیشی ہوتو بورا ملک لے لو جب کہ بخت زبان کی وجہ ے کے کھروالے بھی آپ کی فدرنہیں کریں سے جب ایسا بندہ گھر میں آتا ہے تو گھر والے بھی بیزار ہوجاتے ہیں ہرکوئی اپنے اپنے کرول میں بھ گ جاتے ہیں تو ال داسطے میرے دوستو! جو وجو ہات میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں یہ اسلای تغلیمات بین بی نبی عدیدالسلام کے بتائے ہوئے رائے ہیں۔

آج ہم ان تعلیمات ہے اور ان راستوں سے دور ہو گئے ہیں ہم نمازی تو بن گئے گرا پے گھر کوئیس بنا سکے ہم پنے خاندان اوراپنے محلے کوئیس بنا سکے،ہم نے اپنی 

# لفظرب كامعتى اورتحقيق

السَحَمَدُ اللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعُيرُهُ وَسُوْمِنُ وَسُومِ اللهِ وَسَتَعُيرُهُ وَسُومِ وَمَنْ اللهِ وَسَعَمُ وَاللهِ وَسَعُورُ وَاللهِ وَسَعُورُ وَاللهِ وَسَعُورُ وَاللهُ فَلا عُلَيْهِ وَسَعُودُ اللهُ فَلا عُرْدُ وَاللهُ فَلا عُرْدُ وَاللهُ فَلا عُرْدُ وَاللهُ وَحَدَهُ يَعْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَحَدَهُ لَا اللهُ وَاللهُ وَحَدَهُ وَسَلّم اللهُ وَاللهُ وَعَدَى الله وَاللهُ وَاللهُواللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وا

فَأَعُودُ لَا اللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيمِ مِسْمِ اللهِ الرَّحَمانِ

الوجيم

يَّا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَنَّكُمُ تَتَّقُونَ ٥ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرُضَ فِي قَبُلِكُمُ لَعَنَّكُمُ تَتَّقُونَ ٥ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرُضَ فِي اللَّهُ مَاءً فِي اللَّهُ مَاءً فِي اللَّهُ مَاءً فَي اللَّهُ مَاءً فَي اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَاءً فَي اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَجُعَلُوا لِللَّهِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الللْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُول

محتر م دوستواور بزر محو.!

سور ۃ البقرۃ کے ۳ رکوع کی پہلی دوآ یتن میں نے تلاوت کی جیں ان کا ترجمہ ہے۔ ہے اللہ تغمالی کا ارش دہے۔اے لوگوا عبادت کردا ہے رب کی دوڈ ات جس نے تنہیں



### THE THE PROPERTY OF THE PROPER

پیر کی ادران او گول کو جوتم سے پہلے پیدا کئے گئے ہیں تا کہتم پر ہیز گار بن جاؤ۔
ادراللہ رب العزت دہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زعن کو بھونا بنایا اور
سے اوراللہ رب العزت دہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زعن کو بھونا بنایا اور
سے بھل نکال
سے ان کو جھت بنایا اور آسمان سے بانی ٹازل کیا اس یانی کے ذریعہ ذین ہے بھل نکال
نہاری روزی کے لیے ، پس تم نہ بناؤاللہ تعالی کے بیے کی کوشر یک اور دراں حالیکہ تم

ان دوآیتول عمل الله لغالی نے اپنا تعارف انسانوں کے سامنے بحیثیت رب ہونے کے کروایا ہے اے انسانوا تم عمادت کرداینے رب کی اور جب ہم تمار پڑھے۔ ہیں نماز کی ہررکھت میں اور اس کے ہر سجدے اور رکوع میں ج ہے وہ فرض ہوسنت ہو لنل ہواس کی ہررکعت میں سورۃ الف تحدید سے میں اس کی پہلی آبیت الحمد مدرب الد لمین ہے اور جو اللہ کے حمدوثنا اور ذکر بر مشتمل ہے اور قر سن مجید کی صورتوں کی الدوت كرتے ہيں جس بيس الله كومختلف صفاتی ناموں سے ياد كرتے ہيں۔روزان المت بیضے کتی ہی وفعداللہ کا ذکر محلف ناموں سے یاد کرتے ہیں ،اور تماری زبان ے بار بار بدافظ کہلوایا جار باہے اب آتے ہیں مفظ رب کے منی کی مرف (افظ رب كمعنى كيابي )رب القداق في كالك صفى مام بي بيك افظ القد ب بدالقداق في كاذا الى ام ب اوررب كامعى بربيت كرف والا يالنه والا يرورش كرف وله الله تعالى کا پیشفتی نام قرآن کریم کے مختلف مقارت میں موجود ہے اور مختلف دعا وال میں استعمل ہوا ہے۔ جیسے رہنا اتا مختلف آیوں میں نماز کی ہررکھت میں بار بار مینام كهلوا يا جار بها من السان كول مين به بات اترج من كديفينا بالعاد الي وات وه مرف القد تعالی کی و ات بن ہے چنا نجیدانسان جب عدم ازل میں تقاوماں بھی رب کا لفظ متايا ميا جب تخليق ہوئے گلی وہ ں بھی رب کالفظ استنعال ہوا اور جب و نيا ميں آيا تب بھی رب کالفظ استعال ہو؛ اور جب قبر میں جائے گا تب بھی سب سے پہلاسون

المراجع المراج

من ربث بج جبء لم اذل يس تقديني الجمي انسان وجود يس أيل آياتها .

انهانی و فزائش کے مراحل اور لفظ رب.

الله كي ربوبيت پرقر سني داركل.

کہ بات کوول میں بٹھ ہوکہ جمھے پالنے دالا ہر ارب ہے بھیری پرورش میرا اللہ کرتا ہے اس کے بعد جب انسان کے اب کرتا ہے اس کے بعد جب انسانوں کا سعدلہ شروع ہواد نیا میں جب انسان کے اب اُنے کے بعد جب بیانسان عائل ہوتا ہے بالغ ہوتا ہے بھے دار ہوتا ہے اب میلم کی طرف جاتا ہے معلومات حاصل کرتا ہے تو قرشن کر میم انسان کو پہما سبتی جود بتا ہے وہ



ا سب ہے پہلی دلیل خواف کھ اللہ کی ذات وہ بلند و بالہ ستی ہے جس نے تہہیں ایک انسانوں کو بیدا کیا ، لکتہ کی ذات بلاشکرت غیر خائق ہے۔

۲ ۔ دوسری ویس والسیلین من قیسکٹر اے انس صرف تمہیں نہیں بلکہ تہا ہے۔
آبا ڈا جداد کو بھی بیدا کی تمہارے ہز رگول کو بھی بیدا کیا تہا ہے۔
کیا جوتم ہے چھڑ بیکے میں پالنے ہے۔

التيرى دليل جعل للكم الآرض فراشا الدرين كوالد قال فراسا الدرين كوالد قال فراسا الكري الدري المراسات الميان الم

سم حِوْقي دليل و السّماء بدء اورآسان كوجيت بنايا

بانچ یں دلیل وَ آمُولَ مِن السَّمَاءِ مَاءَ اوراَ سان ہے صاف شعاف بالی اللہ
 تعالیٰ برساتا ہے۔

٧ - يَحِسَى دِيلُ فَاحُوحَ بِهِ مِن الشَّمر ابَ رِدُفَ لَكُمُ اورتهار على ورثَ يرسا كرزين سے چس پيداكرتا ہے-

یہ چیدراکل اللہ تعالی ذکر کر کے یہ بناوی کہ تمہارارب اللہ تعالی کی ذات بی ہے اللہ تعالی بی تمہیں بیدا کرنے والد ہے۔ اس سے یہ رب کا لفظ ہم سے بار بار کہلوایا جارہا ہے کہیں ہی را اللہ پر یقین متزازل نہ ہوجائے۔ الارے یقین میں کہیں کی واقع مد ہوجائے۔ الارے کے خت ضرورت ہے۔ اس لئے

کہ دنیا میں بسنے والے آج کے میہود و نصاری جن کو دنیا احل مخرب کہتی ہے۔ اس کے دنیا میں بسنے والے آج کے میہود و نصاری جن کو دنیا احل مغرب کہتی ہے۔ اس لیے بہودی بہودی بہودی ندر ہا درعیسائی عیسائی ندر ہا بہود بت اور نصرانیت کو مل کرا یک خمیر انہوں نے بنادیا ہے جن کو دنیا واسے آج احل سغرب کہتے کھڑت سے اموات وران کا کام دنیا میں مسلم نول کو ہرا عتبار سے مارنا ہے۔

غيرمسلم كي بيغار:

چنانچے دنیا میں آج جہاں بھی دھوال اٹھ رہاہے اور جہاں موتیں واقع ہور ہی ہیں ہر اگر اور دھو کمیں کے نیچ کسی مسلمان کی عزت اور جسم ہے۔ لیکن صرف ای پر کتف تبیں ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ سلمانوں کے ساتھ نگری جنگ بھی اڑر ہے ہیں۔ ان کے عقائد بھی بیگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا یقین اللہ تعالیٰ کی و ات سے اور اس کی کتاب سے کٹ جائے اس کا تعلق اپنے تبی شکا کیا ہے کٹ جائے تو چراس مسلمان کومن ما کوئی مشکل کام نبیس ہوگاا در جب تک اس کے دل کا تعلق اور اسکے دل کا تیقین اللہ تو کی ڈاٹ کے اوراک کی کتاب کے ساتھ اور نبی علیہ کی ذات کے ساتھ ہے اس وفت تک اس مسلمان کا کچھنیں بگاڑ سکتا ہے۔ای ہے وہ مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑتے ہیں اور فکری جنگ بھی لڑتے ہیں اور ان کے یقین کو کمزور کرتے میں اور کے جورا میں حال ہے اگر ہم اللہ تعالی کو پنا حقیق رب و نے تو پھر رشوت لینے والارشوت کیوں لیٹا اس کو پینہ ہے میرام ہے گر رب اللہ تع کی کو سمجھا ہوتا تو پھر جو طل لل رہا ہے اللہ تعالی سے اس میں برکت کی امید کرتا کیونکہ وہ اس یا سے وارا ہے اس يريفين كرنا ہے أكر اللہ لق كى كورب مجما ہوتا تو اؤان كے بعد دفتر وال وفتر كى كرى كرجيمور كرمسجد كى طرف آتاك بإسك والاالله برب الله تعالى بالتدتعالى بالتدتعالى كالحكم آ كيا بحي عسى الفلاح حي على الفلاح وكاميا في مجريس ما ومجد میں بند کرو دفتر کو ، اگر دوکا نداروں کا یقین پختہ ہوتا تو مؤذں اللہ اکبر کے بعد وہ اپنی

کے میم کو کیوں تو ڑتے ہو، اس کا مطب ہے کہ تہمارا بقین وفتر اور دوکال یں ہے،

اس دفتر اور دوکان کوتم نے اپنارب بنالیہ ہو سال علمین کورب نیس کہ ہم ہے کہ

اس کورب سمجھا ہوتا تو بھی بھی آپ اس رب کی نافر ، نی نہیں کرتے دوکان میں بھی

اور دفتر میں بھی نہ کرتے نہ فیکٹری میں کرتے اور نہ اپنے گھر میں کرتے قبر میں فرشے

کویہ جواب کون دے گا جب وہ پو جھے گا تہمارا درب کون ہو ہی جواب دے سکتا ہے

اند تعالی کی چ ہت کے مطابق زندگی گر ارد ہا ھو رہی الملہ میرار باللہ تعالی ہے۔

اور جس نے دنیا میں رب کو راضی نہیں کیا اور اس کو بہی نا ای نہیں ہو وہ کی جواب

اور جس نے دنیا میں رب کو راضی نہیں کیا اور اس کو بہی نا ای نہیں ہو وہ کی جواب

رب ہے اپنی ، تک بھرنے کیلئے وں کی تئی دور کر ناظر ورکی ہے

ایک کتاب ہیں لکھاتھ ہیں نے پڑھا کہ قر سن کریم ہیں والدین کو بھی رب کہ

ہزت از خشہ نا تحقا رکینے کی صغیراً اے اللہ ہرے والدین پر جم کر جسے کہ

انہوں نے میری تربیت کی ہے بجین ہیں تو لکھ ہے کہ جب بچہ بیدا ہوتا ہے تو اس

وقت نہ یہ کھ سکتا ہے اور نہ پی سکتا ہے نہ کپڑے بکن سکتا ہے اور نہ بیان کو افن سکتا

ہے۔ نہ چل سکتا ہے اور نہ پی سکتا ہے نہ کپڑے بکن سکتا ہے اور نہ بیان کو افن سکتا

کام گراس کو بھوک گئے گی تو بیرہ نے گا اگر کی اور چیز کی ضرورت ہے تو بھی بیرہ وئے

گا اس طرح آ اگر اس کو نیز د گل ہے تو بھی بیرد نے گا تو والدہ اس کوسلا نے کا انتظام

کرے گی ، اس طرح قرمایا جب تک انسان کو القد تعالیٰ کے سامنے رونا آ تا تھ تو اس

کرمے گی ، اس طرح قرمایا جب تک انسان کو القد تعالیٰ کے سامنے رونا آ تا تھ تو اس

کو سنے اللہ تو گی عمل کرتے تھے جب سے اس نے رونا چھور و یہ مسائل اسکتے جے

گئا تی جمیں القد تعالیٰ کے سرمنے رونا نہیں آتا ول بخت ہو گئے ہم قسورے قبلی کا ہم

شار ہو گئا۔

يبردك بارك بين الله تعالى فرما وقست فيكو بُكم ال كول حت

ہو گئے پھر ک طرح آن مارا یکی عار ہے، مدرے دل ہفت او کے ہم قرس سنتے ہی صدیث بھی سنتے ہیں ہم ہی کا فرون بھی سنتے ہیں لیکن یک کان سے سنا اور روس سے کان سے نکال دیا کہ بس مید محمد کی تقریر ہے مید مولوی صد سے کی ویوٹی ہے بن انبول نے بن ڈیول پورل کرلی ہے۔اس بے نیس عنے کے بدائند تو لی کی بات ے المتد تعالی کے بی عداسوم کی بت ہے تھیجے کی باتیں ہورہی ہیں ہی بھی مت ج ہوں آپ بھی انتاج ہیں۔ ہم سب القدالی کے دین کے تاج ہیں تو جب ہم القدالی کے دین کے تاج ہیں تو جب ہم القدالی كردين كيمتاج بين توسمجھوكہ بم سارے معاملات بل التدات في كيمتاج بير، الله تولی می ہورے مسائل حل کرنے والا ہے۔ ہوگ آج حکومت کے بورے میں کہتے ہیں کہ بیر حکومت ٹھیک نہیں فدال حکومت آجائے تو دہ ٹھیک سے یا در تھیں کے حکومت کوئی مئلة المنين كرعتى ہے وہ تو سے سائل كوعل نبين كرعتى إلى امارے مسأل كياحل كرے كى جل صرف اور صرف الله تعالى كے ياس ب جو ہمار رب ب سارے جہال کویا لئے والا ہے صحت رز ق اولا وساری چیزیں اس کی قدرت میں ہیں وہ جی دینے والا ہے، وہی روکنے وار ہے، اس طرح اگر بندے کورندگی برمحنت کے بعد غظ رب ك معى كى حقيقت ل جائے تو اف ان وزير آخرت كى كاميا لي كو يوليتا ہے جِد نجير اللہ تعالى جب انسان کو اپنا تھ رف اور پہچان کروائے ہیں تو وہ بھی لفظ رب سے کروائے ہیں تو فرويا قرآن كريم عن اللُّهُ اللَّهِ عَلَى جَعَلَ لَكُمُ الْآرُ عَلَى قَوَارًا وَالسَّمَاءُ بِمَاءً رَّصَوْرَ كُمْ فَاخْمَسَ صُورَكُمُ وَرَزَقُكُمُ مِنَ الطَّيَبَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رُبُكُمُ لَسَوَلا اللَّهُ رَبُّ الْعَلْمِينَ 0 السَّولْ وه الدَّات ع جَس في رين كوتمهار ع کے آرام گاہ بنایا ورآسان کو للدانولی نے حصت بنایا اللدانولی نے تمہاری صورت بنال ، كتى اليمي سورت بنال \_

الد تعالى في مهر ستقرى چيزوں على سے روزى دى اور آپ د يكھتے ہيں دنيا

میں بہت سرے جا عدار ہیں تمام کو اللہ تق لی نے پیدا کیا ہے اور ان جا ند رول ہیں ایک جا ندار اللہ تعالی نے نس کو ایک جا ندار اللہ تعالی نے نس کو بنایا ۔ پھر اس طرح ہر جا ندار کے لیے اللہ تق لی نے روزی رکھی ہے ایکن نسان کی روزی ان تمام ہیں سب سے زیادہ سخری روزی ہے گندم ہے کھا تا ہے اور بھوما جا ور کھا تے ہیں ، انسان کوتم م کھوقات کھا تا ہے بھی انسان کوتم م کھوقات میں خوبصورت دی ، تو پھر آ گے اللہ تعالی فر سے ہیں خوبصورت دی ، تو پھر آ گے اللہ تعالی فر سے ہیں ذکری ہے اللہ و بکھ وہ اللہ و بائلہ وہ سے کردائی ارب ہے بی اللہ تعالی کی ذات کئی ہرکت وال ہے تو اللہ ہے برب اللہ تعالی کی ذات کئی ہرکت وال ہے تر مایا ہے ورب اللہ لین وہ سا دے جہاں کا رب ہے۔

رب کالفظا تنا پر معنی ہے کہ اس ہے اپنی پہچان کروائی اور ضاح کرآج اس دنیا کا انسان اوراس کا مزاج ہے ہے کہ وہ اُسپٹے تجربیہ پریفین رکھنا ہے۔

وتیایس و وسم کے انسان ایں:

نمبرایک انسان وہ ہے جواپی عقل کی اندھی تقلید کرتا ہے، اپنے تجربہ کے راستہ برایمان رکھتا ہے۔

نبر دور انسان وہ ہے جو تھم کی بنیاد پر چاتا ہے کہ برے امتد کا تھم اس دفت کیا
ہے وہ اس کو بنیاد بنا کر چاتا ہے۔ اپنے تجربہ اور اپنی مقل کے مطابق چانا اس کے
اسوب زندگائی میں ناکا می ہے اور اس کے نصیب میں ڈلت اور خواری ہے ، انڈتو لی
سوب زندگائی میں ناکا می ہے اور اس کے نصیب میں ڈلت اور خواری ہے ، انڈتو لی
کے تھم کو بنیاد بنا کر چلنا اس کے طرز زندگائی میں عزت اور کا میابی ہے مثال کے طور
پر حضرت ابر اہیم علیہ انسوم کا واقعہ ہے کہ حضرت کا واسط ایک کئی قوم سے پڑا کہ دہ
پر دی قوم مشرک تھی بہاں تک کہ بوشاہ وقت نمر ود بھی مشرک تھا براہیم علیہ الکہ کہ کہ مقا

رب کی بندگی اور عقل کی بندگی کا نقابلی جائز ہ

حضرت براهيم علي الشراع الشراقال كي توحيدكوبيان كرنا شروع كرديا وربتول كي برائي بيان كرناشروع كردى الب تومان كي كالف بهوگي بيان كي نظرت ہے كہ جس جيز ہے محبت بواس كي اگركوئي برائي كر بي تو اس كو غشه آئے گا ، اور وہ تو بتوں كو خدا المنظ بيتے ، آئ اگر آپ كى سائيل كو كبيں كه آپ كى س ئيل بوى كندى بي قدا مائة بيتى ، آئ اگر آپ كى سائيل كو كبيں كه آپ كى س ئيل بوى كندى بي قاسكو كمتنا غشه آئے گا ، گر چونكه حضرت ابراهيم علي الكي كو الله تعالى كا تھم تھا وہ اس تھم كو بيا و بنا عقد آئے گا ، گر جو تكر حضرت ابراهيم علي بيا كو الله تعالى كا تھم تھا وہ اس تھم كو بورنا الله بيا و بنا كو بيا كر چل رہے تھے وہ عقل بي بيل سورج رہے تھے ورنه عقل آئة كر الله تعالى كا تو كر و بي گے ، اس مخالف ، فوج خالف ، سارك قوم مخالف ، آپ كے تو بيد فيمد عقل كا تھ گر الله تعالى الله كا تھم تھا كہ بولوا ور بولئے ميں عن كو بيان كرتے ميں عزت ہے ، اور يبال كا تھم تھا كہ بولوا ور بولئے ميں عزت ہے ، اور يبال كا تھم تھا كہ بولوا ور بولئے ميں عليا اسلام في صرف بولئے بيرا تفاق نيس كي بلك ايك وں كلها أن الله كر سادے بتوں كو تو دويا۔

کسی کی ناک کائی می کاکان کائی می کی گرون کائی ، اور کلب ڈی بڑے بت کے گئے جس ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وائیں آھے اس کا نتیج کی لکلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وائیں آھے اس کا نتیج کی لکلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جس ڈال دیا اب عقل کہتی ہے کہ بیر آگ جس جل جا کی البراہیم علیہ السلام کی بنیا و گئے ۔ انہوں نے کیوں قوم سے گرنی ہے ، گر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیا و اللہ توالی کے تئم سے تھی تو فر مایا ۔ فسلساً یفار کو بی تر ڈا و سسلساً علی بئر اجیئے اللہ توالی نے آگ سے کہا خبردار ہے تم کو بنیا و بنا کر چنے والا ہے جلانے کا اثر ختم اب ان تولی نے آگ ہے کہ ترین وان میں جو آگ جس گرزرے ہیں روز انداللہ تو گی سے ملا قات ہوتی تھی ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فریا تے بی کہ ذیدگی کے بہترین وان موجین جو آگ جس گرزرے ہیں روز انداللہ تو گی سے ملا قات ہوتی تھی ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تو الی سے ملا قات ہوتی تھی ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تو الی نے برجما ہے جس جیاد یا جب خواب جس

حضرت موی علیہ اسلام کا واقعہ کے لمک میادے جادوگر آگئے اور سادے جادوگر آگئے اور سادے جادوگر آگئے اور سادے جادوگر ول نے میدان کو جادو سے بھر دیا موی علیہ السلام کے پاس صرف ایک انتھی ہے ۔ بعض کیا کہ بھر طرف سانپ بی سانپ ہیں آپ کے پاس یک انتھی ہے، جس کا اور حابن کرسب کونگلنا وور سے عقل ہے۔

الشرقال کا تھم آتا ہے۔ و آو حیث اللی موسی آن آلی عصاف اے موں
اپنی بھی کو ڈال دو ، موی علیہ السلام کے دل میں خیال کیا کہ یک ادھی تھی وہ بھی مید یہ بیل ڈائی تھی تھی وہ بھی مید یہ بیل ڈائی کو دائی ہوگا گر عفرت موی علیہ السلام نے بنیاد کس کو بنایا اللہ تق لل سے تھم کو بنایا تو بھرائی برکت ہے تہ م جاد دگر مسمان ہوگئے ور پھر انہوں نے کہ امٹ ابوب آلی المعنا بوب آلی ہوئے اس کے باد جود کے دان کی پشت پر دخوار ہوگا فرعوں اور نمر ود ذاکام اور ذکیل ہوئے اس کے باد جود کے دان کی پشت پر طافت موجود تھی دولت موجود کی دولت مو

Salar Com To the second to the

ابراهیم علیہ الس م کی بیشت پر القد تعالی کا حکم تھ حس پر چل کر پھر وہ کا میاب ہوئے چنا بچہ آج دنیا میں مختلف ذائن رکھنے و لے اسان میں۔

ہر پر بیثانی کاعل توجه الی استدے

ایک طبقہ ہے وہ اگر پریش نا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ پریٹانی اس فلاں آ دی کی سازش ہے اوراس فلاں آخض ہے یہ پریش ن حقم ہوگئے۔ کیا مطلب بہتی پریش ن لائے والے بھی مخلوق اور بھراس پریشانی کو دور کرنے والے بھی مخلوق یے طبقہ نا کام ہے اور اس کے مسائل بھی مجی حس ہیں ہوئے۔

۳ دوسراطبقہ سے کہتا ہے کہ پریٹانیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آئی ہے ہدا متی ن ہے مگراس کا حل اس قلاں کے پاس ہے فلاں آدی کے پاس چیے جا ؤتمہر را مسئلہ حل ہوجائے گاریہ طبقہ بھی ہریشان رہے گا۔

سے تیسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ پریٹ نیاں جی بھی انٹدی طرف سے اوراس کامل میں اللہ تو لئے ہی اللہ تو لئے ہی ہی اللہ تو لئے ہی ہی اللہ تو لئے ہیں؟ صحابہ کرام فیل آئی جی ہیں انہاء کرام پر پریٹا نیال اور مشکلات نہیں آئی جیں؟ صحابہ فیل نیٹی جی اورا نہیا وعیہ اسلام پریا موافق عارت آئے متحابہ فیل نائی ہی کر سے تھے اور انہیا وعیہ اسلام پریا موافق عارت آئے متح تو وہ کیا کرتے تھے ؟ غز وہ بدر جی جب تین سو تیرہ سی بر م تح اور ان کے مقد بلے بی آئے بی کر روئے گئے اور فر مانے گئے کہ ہے اللہ بی تین سوتیرا آئی گئے تا کہ بی کر روئے گئے اور فر مانے گئے کی اللہ بی تین سوتیرا آئی گئے نے اللہ بی تین سوتیرا آئی گئے کے لیے آئے ہیں گراے اللہ اگر بی تین سوتیرا کے گئے تو زبین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں دے گئے ۔ نبی سیدالسلام کئے پر بیٹان بی گر ادان کو بیہ بات معلوم تھی کہ اس کا حل اللہ تو لئی ہے باس ہوا ور پھر بدر کے مید ان سے اللہ تو ائی سے اور پھر بدر کے مید ان سے اللہ تو ائی لفظ دب کو بار باد وہ وہ خود جیر ان تھے کہ بید ہوں ہے رہ بار مور کی دیا اور

خبت مای - ۲ استان استان

كهلوات بين تاكراس مفظ كاليقين جارے دل ميں انترج ئے اور جب اس كاليقين ول میں اترے گاتو جیسے یے کو تکلیف جینی ہے وہ اپنے اب کو پکارتا ہے تو وہ اہا جب لفظ با سنتاہے تو اس کے دل میں ایک جذبہ اضمائے ایک محبت اٹھتی ہے جواس کو اپنے بچہ کے ساتھ ہے۔وہ جہاں بھی ہوتا ہے اس کے پاس فورا مدد کیلئے پہنچنا ہے اور اس کی غم گساری کرتا ہے ای طرح جب اس مسلمان کا یقین اپنے رب پرآئے گا تو جب میر کے گا در یہ تو پھراس کا سئلہ غیب سے حل ہوج نے گا ، پھراس کے مسئے ختم ہوتے جا ئیں گے زندگی کے گاڑی انتہائی محفوظ اور تیزی ہے چل پڑے گی بلیکن شرط میہ ہے کہ اس کے دل میں لیقین ہواللہ پراعتما د ہواور بیقر آن کہتا ہے حضرت آ دم علیہ اسل م نے جب وي كَالْوَكِمَا كُونِكُمْ طَلَمُنَا أَنْفُسَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُكَا وَتُرْحَمُنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِيْنِ 0 ائمير عرب عَلْطَى بَوْتَى إِلَا إِسمافَ مَيْنِ كري كَاتُو كوئى اور ورجيس ہے۔ جب آپ كہيں رينا تو پھر ديكھيں اللہ تعالى كى رحمت كيے جوش مِن آتى ہے،اس طرح نوح عليه السلام في محى وعد كي تقي رقب الا تَذَرُ عَلَى الآرُض مِسَ الْكُلْمِوِيْنَ وَيَّادُا ٥١ اسهر ديار الراش فوسومال دعوت دي ہے، تگر يدمري قوم حدے گزرنے والی ہےان کوز مین سے فتم فرما اللہ تعالی نے تمام کوفتم فرما دیا ،اس ليے كر حضرت أول عليدالسلام جان كئے تھے كداب حدايت كى كوئى امير تبيل ہے۔

غظارب كي حقيقت:

حضرت أبراهيم عليه السلام في وعاكى وبينها جمع في الكيف المسلف المسلف المسا المسلف المسلف المسلف المسلف والله مبر المرسب الم شهركوا من كالمهوره بنا يجرمك المكرّمة كوالله تق في في في مناياء و تياد كيدوى بيا-

معرت موئ عليدالسلام في دعاك رَبِّ السُوّع لِي صَدْرِى ٥ وَيَسِّرُلِي السُوّع لِي صَدْرِى ٥ وَيَسِّرُلِي المُو يَعَقَهُوا فَوْ لِي ٥ واجْعَلُ لِي وَذِيرًا مِّنْ المَنْ عَصُدةً مِنَ لِسا فِي ٥ يَفْقَهُوا فَوْ لِي ٥ واجْعَلُ لِي وَذِيرًا مِنْ

آھلی مھو و ک آجس الاس کے میرے رہ میرامینا کھول دے،اور بیرا کامآ مان فرمادے،اور بیرا کامآ مان فرمادے،اور بیری کول دے اور محصے تا کہ میری دون کو میرا مددگار بنا کہتے ہیں تاکہ میری دون کو میرا مددگار بنا کہتے ہیں دنیا ہی حضرت موی عبدانسوا م جیسا بھی گئی کوئیس مے گا کہان کی دعا کی برکت ہے التد تعالی نے ان کے بھی کی ہرون علیہ السلام کوئیوت عطا کی ہے، تنا بردا فائدہ کسی تھی التد تعالی نے ان کے بھی کی ہرون علیہ السلام کوئیوت عطا کی ہے، تنا بردا فائدہ کسی تھی التد تعالی نے ان کے بھی کی ہوئیں دیا ہے۔ حضرت سلیماں علیہ السلام نے دعا کی دنب بھی بخش بھی کی دنب التد تعالی نے دعا کی دنب التد تعالی نے دورہ کی دنب و اور جھے ایک سلطنت عطا فر، کہ میرے بعد کی کوئی نے دورہ کا بھی ہوگئی۔ و دعا بھی قبل کرتی اور الیمی سلطنت عطا فر، کہ میرے بعد کی کوئی نے دورہ کا تھی ہوگئی۔ قبل کرتی ہو اور الیمی سلطنت عطا کی جورہ تی دنیا تک کی کوئی ہے۔ تا ایک تا ہوگئی۔ قبل کرتی ہو کئی۔

اسک تقومت تھی کہ ایکے بعد آن تک کی کو بھی تبیل ملی ہے انہانوں پر جنات پر مین کرد پرند پرتما م گلوقات پر تھی ہماں تک کہ ہوا پر بھی تھی رب کی حقیقت کواور رب کے معنی کو وہ اپنے ول جس شما چکے تھے۔ حضرت تر اللّٰافِیْلُ کی دھر بَّتُ الیّبَ الْمَدُبُ الْمَدِیْلُ وَ بِی اللّٰہُ وَاللّٰهِ اللّٰافِی اللّٰاحِرَةِ وَحَدُدُ وَلِیْلُ عَذَابُ اللّٰاوِں اے ایمارے رب ہمیں و نیا بی بھی بھی کی ویں ، اللہ تو لی نے اس امت کو و نیا جس فی امت کو و نیا جس فی بھی کی ویں ، اللہ تو لی نے اس امت کو و نیا جس فی امت کہا اور سخرت بیس فر مایا سب سے پہلے بیا مت جنت بیس جائے گی ، لفظ رب کے ساتھ جب انہان وی کرتا ہے اور اللہ تو الی ہے وہ وہ وہ تبول ہوتی ہے ، اس سے بہر ایم کو ایا جائے گی ، لفظ رب کے ساتھ جب اور ایم کی اور ایم بھی ایم اور اس کے تبید بیس اس رب کے تان بیل مارواح بیس ہم اس رب کے تان بیل جن کو مختلف مواقع بر فم کو بیت ماروں خو خو شی ماتی ہیں جن کو مختلف مواقع بر فم کو بیت بیل وی جائے ہیں کو اور نیا جس کو تا اس دیا جس کو اللہ کو اللہ کی آگر ہم ہی اور اللہ کیا تھے ۔ وہ نیا بیس جن کو مختلف مواقع بر فم کو بیت بیل وی جن ہے کہ جھے فم پہنچ ، مگر کئے انسان ہیں جن کو مختلف مواقع بر فم کو بیت بیل وی جن ہے کہ جھے فم پہنچ ، مگر کئے انسان ہیں جن کو مختلف مواقع بر فم کو بیت میں ای طرح بہت میاروں خو خوش ماتی ہے ۔ اس دنیا جس خوشی اور فم دونوں اللہ وہ ہے بیل ای طرح بہت میاروں خو خوش ماتی ہے ۔ اس دنیا جس خوشی اور فم دونوں اللہ وہ سے بیل ای طرح بہت میاروں خو خوش ماتی ہے ۔ اس دنیا جس خوشی اور فم دونوں اللہ وہ سے بیل ای طرح بہت میاروں خو خوش ماتی ہے ۔ اس دنیا جس خوشی اور فم دونوں اللہ وہ سے بیل ای طرح بہت میاروں خو خوش ماتی ہے ۔ اس دنیا جس خوشی اور فم دونوں اللہ وہ بیا ہے ۔

تولی کے قبندیں ہے، اس و نیایس آکر قبر میں اور پھر محشر کے میدان میں ہم القداق لی کے قبندیں ہے، اس و نیایس آکر قبر میں اور پھر محشر کے میدان میں اور جبتم میں جنمی کے عتاج ہیں تورجبتم میں جنمی کہیں گے، وَبُنْتُ الْحُرِ جُسَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْمًا فَإِنَّا طَلِمُونَ 0 سے رہ آسی اُلل اللہ مورد کی اللہ میں وسینی اللہ بُن اتّفوا و بھی اللہ مورد کے مورد اس میں وسینی اللہ بُن اتّفوا و بھی اللہ اللہ فرا 0 جب رہ اس میں وسینی اللہ بات اللہ بات مارد اور کی جنم کی طرف لے جائے۔

مبريد وستواور بزركوا!

جب سارے کا سوں میں ہم رب کے تاج ہیں تو پھر کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جمک ہا کیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جمک جا کیں، اس جھکنے کا انجام کامیا بی اور عزت ہے۔

اوراس علم كوچوز كراپي نفول پر چينااس كا تيجه ناكاى به ذلت بدنياس به بهت سرى قوموں كے واقعات القد تعالى نے بتائے ہيں ، وہ اپنے نفوں پر چيتے تھے اور ناكام ہوئے فرقون ناكام قارون نمر ود ابوجہل سرے ناكام ہوئے اور آدم عليہ السلام سے لے كر جناب محد رسول اللہ للن نائے تك تمام انبياء كرام عليك اور ان كے بسلام سے لے كر جناب محد رسول اللہ للن نائے ہے تمام انبياء كرام عليك اور ان كے بسروكا ركامياب ہوئے اس لے كرد واللہ تعالى كے تمام كو بنيا د بينا كر چيتے ہے ،

بیری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارہ ا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عشقوں میں مرہا انجھے کیا خبر تھی تیرا در کیا ہے یا رب ا تیرے عاشقوں سے سکھا تیرے سنگ در پہ مرنا انقدان کی ہم سب کوا پئے تھموں کو بنیا دینا کر جلنے کی ڈینی عطافر ما کیں (آمین)

والمبر دعوائا ان العبد للدريب العالبين



## زيان كى حفاظت كريں

ٱلْحَـهُدُ اللهُ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغَفُوهُ وَنَوْمِنُ بِهِ وَنَمُو كُلُ عَلَيْهِ وَنَعُونُهُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنا وَمِنْ سَيَاتِ أَعْسِما لِلَّا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ زَنْشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ نَسُلِيْمًا كَثِيْرًا أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُودُ بِاللهِ مِنِ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ

مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ٥ عن سهل بن سعد عن رسول الله مُؤْتِيًّا قال من يمضمن لي مابين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة (بخارى حدص ٩٥٩ باب حفظ اللسان) مير بے محتر م دوستواور پزرگو!!

میں نے آپ حضر ت کے سرمنے ۲۶ یارسور ۃ القاف کی ایک آیت تلاوت کی ہاور سیج بخاری شریف کی ایک صدیث مبارکہ تلادت کی ہے . اللہ تنو کی کاارش دہے انسان جب بھی کوئی وت کرتا ہے تو وہاں ایک تلہبان

رشته تارموجود جوبات ہم کررہے ہیں وہ نوٹ کیا جار ہاہے اور تصرت کہل ہن سعد منی مندعندایک محالی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم النائیج کا ارشاد مبارک ہے ج مجھے دونوں چیڑوں کے درمیان کی منها نت دے لینی زبان کی ادرا پنی دونوں ٹا گوں مے درمیان بعنی شرمگاہ کی تو فرمایا اس کی جسّت کا میں ذرمہ دار ہوں اس آیت مبارک ا راس حدیث شریف سے جمعیل سیق ورورس ملتا ہے۔ اور انتداق کی اور رسول التفایم ہے جمیں سیعلیم ملتی ہے کہا پی زبان کو قابو میں رکھا کر دانند تن کی نے انر نی بدن میں ال کے لیے مختلف تعتیں پیدا کی جن یہ ہاتھ ان کی انگلیاں کتنی بڑی تعت ہیں یہ المحص كنني بدى نعت بين ان ہے ہم اللہ تعالیٰ كی تمام نعمتوں كود كھےرہے ہيں ہے كان به ناک ورزیان تمام کی تمام الله کی نعتیں ہیں اب ان تمام نعمتوں میں بھرزیاں جہاں ف القديجهتي ہے وہاں ميہ شان كى ترجمان بھى ہے س ربائے ذريعے مانى السمر كو ظاہر کرتا ہے فرمایا اس زبان سے جوبھی بات ادر جمد تکاتا ہے آپ کے فرشتے تیار موجود ہوتے ہیں اور وہ انسان کے ان کلمات کونوٹ کرتار ہتا ہے اِد یَسَسَلَسَطُ ہے الْمُسَلَقِينَ عَيِ الْيَعِينِ وَعَيِ النُّهُمَالِ قَعِيدٌ ٥ قَرِمَايَا أَيِّكَ وَا كُينَ طرف ادرايك ہائیں طرف فرشتے بیٹے ہوئے ہیں جب بھی اسائلونی بات منہ سے نکالیا ہے تو وہ کلام کونوٹ کر لیتے ہیں لہٰڈااس زیان ہے شرکی یا تیس برائی کی یا تیں تاج زو تیں نہیں کرئی جاہے۔

الله تعالیٰ کے نی الفائل نے قربی کہ تیو مت کے دن بہت سارے لوگ اس زبان کی وجہ ہے جہتم کا ایندھن بنیں گے ، چنانچ مشکوۃ شریف کی روایت ہے اشا اصب جانم کا ایندھن بنیں گے ، چنانچ مشکوۃ شریف کی روایت ہے اشا اصب جانب آدم جب ابن آدم سے کرتا ہے قرتم ماعضاء مدان زبان کے سامنے درخواست کرتے ہیں ماں اسف میں استفیمیا وان و جعت و جعنا اگر توسیمی روی تو جم می نیز ھے دہیں گے۔

یعنی بدن کے تہ م اعضاء کی یہ درخواست ہوتی ہے کہ ہمارے تمام معامل ت
تیرے اختیار بیس بیل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زخم جو تیراور کوار کے ہوتے ہیں وہ
پر ہوجہتے ہیں اور جوزخم زبان لگاتی ہے وہ زندگی پرتازہ دہ بتا ہے اور حدیث میں ایک
اور : قعداً تا ہے کہ نی ، کرم صلی القد عبیہ دسلم ہے کہ گیا کہ ایک خاتون ہے وہ برئ ممازیں پر جے والی ہے بورے روزے رکھنے والی ہے اور بہت صدقہ اور خیرات کرنے
و لی ہے گروہ اپنے پر وسیوں کو بوئی تکلیف وینے والی ہے آپ النظام اور خیرات کرنے
جہنمی خاتون ہے کہ حس سے اس کے پروی تک بیں دنیا کے سارے کام کرتی ہے جہنمی خاتون ہے سارے کام کرتی ہے بھرازروز ہے صدقات مگرزبان کی تفاظت نہیں ہے۔

اورفر مایا کہ علے مقابے میں یک اور فاتون ہے جواتی زیادہ تمازی تبیل پڑھی ہے بلکہ فرائض کو پوراادا کرتی ہا سے بلکہ فرائض روزے رکھی ہے تلی نہیں رکھی ہے بلکہ فرائا سے بلکہ فرانا کہ ہورا کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہورا ہورا کہ ہورا ہورا کہ ہورا کہ ہورا ہورا کہ ہورا کہ ہورا کہ ہورا کہ ہورا ہورا کہ ہورا کہ

فر مایا ہے مسلمان سیند ہو کہ کہتا تو مسلمان ہے تکر زبان تیبی کی طرح جلانے والے ہو، آج ہاری زبانیس ایسے چیتی ہیں جیسے درزی کی تینجی جلتی ہے۔

مسی کوذلیل کرنا دومرے کو توگول کے سامنے ہے عزت کرنا ، ہنک عزت کرنا ، باتیں سنانا ور خاص کر اگر دوجار آ دی ہوں تو ان کے سامنے سنانے ہے ، یہ رانفس ہمیں کہنا ہے کہ آج تو تو نے کمال کر دیو کہ دوسرے کو بولنے بھی نہیں دیا ہے۔

اورقس اس کو ابھارہ ا ہے گراپ ہوئے مد حب ہیں آپ سینے مد حب ہیں آپ سینے مد حب ہیں آپ ہوئی میں ساتھ ہیں ہے ہوں سال کو اور بنائی کی طرف لے جاتا ہے فر ، پار سسم نہیں ہے ہمسمہ ان وہ سے جس کی زبان سے گا محقوظ رہے جس کے ہاتھ سے دوسر محقوظ رہے ہمس کے ہاتھ سے دوسر محقوظ رہے ہمس کی بیات بتلاوی کہ اے مین ہیں رہے اس سے اللہ تق کی نے قرآن کر ہم ہیں ہیہ بات بتلاوی کہ اے ہی نو کو کی جمعہ بول ہے تو ہمر، فرشداس کو لکھنے کیلئے تیار کھڑا رہتا ہاس مینے ہوگا ہیں جب تیاست ہوگا ہوں ہے فر ایل کا اٹل ل نامہ سکے ساست پیش ہوگا والدا المصحف سلسوت جب اس اس کی اور اس کا اٹل ل نامہ سکے ساست پیش ہوگا والدا المصحف سلسوت جب اس ساتی اس کے کول اسکے جا کیں ہے۔ جس طرح و نیا ہیں ہر دی کا کھ تا ہوگا وہ کھے گا تو ہے ہوگا کہ کوئ تھے ہوگا ہدا المک سے جاور کوئ فلط ہا اور جب وہ کھیے گا تا وہ میں گیس ہر تی کو گا تا وہ نیا ہوگا ہو کہ کا تا ہوگا ہو کہ کے گا تو دو کہ کا تا ہوگا ہو کہ کا تا ہوگا ہو کہ کا تا ہوگا ہو کہ کی گا تا ہوگا ہو کہ کی گا تا ہوگا ہو کہ کا تا ہوگا ہو کہ کی گا تا ہوگا ہی کہ بیا ہوگی ہیں تا ہوگا گا تا ہوگا ہو کہ کا تا ہوگا ہو کہ کی تا ہوگا ہو کہ کی تا ہوگا ہو کہ کا تا ہوگا ہو کہ کی تا ہوگا ہو کہ کا تا ہوگا ہو کہ کا تا ہوگا ہو کہ کا تا ہوگا ہو کہ کی تا ہوگا ہو گا گا ہو کہ کا تا ہوگا ہو گا ہو گا گا ہو کہ کی گا گا ہو کہ کا تا ہوگا ہو گا گا ہو کہ کا تا ہوگا ہو گا گا ہوں کی گا گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا گا گا ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا ہ

زبان باطن كي صفائي كا آلدے.

ال لیے میرے دوستو! یہ جوزبان مقد تعالی نے ہمیں عط کی ہے اس لیے کہاس سے اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے اس زبان سے اپنے باطن کو پاک کیا جائے اس زبان سے جنتا اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے جنتا اللہ تعالیٰ کویا دکریں کے اللہ تعالیٰ سے معافی اور استغفار کریں گے۔ س زبان ہے جتنا جناب ہی سلی اللہ عدید وسلم پر درود شریف جیجیں استغفار کریں گے۔ س زبان ہے جتنا جناب ہی سلی اللہ عدید وسلم پر درود شریف جیجیں گے۔ اس کے ذریعہ جتنا قرآن پاک کی تلادت کریں گے ، استا ہمارا اندر کا باطن پاک ہوگا ہے اللہ اللہ تک کر این ہماری زبان پرآئیں گے ہوگا ہونے میں اللہ اللہ کے اثر اللہ ہمارے الدر برایں گے ، زبان کے ذریعہ یہ اندر خفل ہوئے انسان انسان جب ایک غط بات کرتا ہے تو اس کے دن پر اثر ہوتا ہے ۔ اگر باضم پر انسان ہوگا ہوگا کہ تو نے کہا کہ تو نے کئی ضط بات کئی ہے دہ جمون تو ہوئے ہوگا کہ تو نے کئی ضط بات کئی ہے دہ جمون تو

بوں لینا ہے تکراندر سے خمیرا ہے بار بارملامت کرتا ہے کہ تونے غلط کا م کیا۔ یک تماری آ دمی اگر س کی تمازنگل جائے تو اس کو تعمیر بار بارکوستاہے کہ تو نے نى زئيس يراسى بىر بى بىر كالىمان جواك كود مت كرتا ب اگر جم فى ال زبان كے ة ربيدايية الدركوياك ندكيا تو بحراما راضمير جواندرب وه ختم موتا چلا جائے گا۔ بحراوگ سہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ اف لی برا افقور رجیم ہے بے شک اللہ ات لی فقور رہیم ہے ،ممر القدت لی کا میک نظام ہے ایک منابطہ ہے ایک طریقہ ہے اللہ تعالی نے قرآن یاک کو نازل كبياا وربيغم منليه السلام كوجيجا ورسويا كدانبياء كرام عليك لأكاكا يك سلسله جديا اورفريايا كديكهوزندگي كزارے كاليك طريق ب كھوكام التد تعالى نے كرنے كا كہا ہاور كھ ے التدت کی نے منع فر مایا ہے کہ میرتیس کرنے ہیں اب اگر بیرانسان ان برائیوں سے نہیں نے گا تو یہ دوحانی طور پر بیار ہوجا تا ہے۔ اور آپ کو پہتہ ہے کہ جب کوئی دنیا ہیں يمار ہوتا ہے تو اس کو اسپتال کے کرجاتے ہیں اور سب سے پہنے ایمر جنسی وارڈ میں لے كرجات بين اس طرح السكے ليے يمرجنسي وہ قبر ہے اصل فيصلہ بعد ميس كريا ہے كہ اس کوکہال منتقل کرنا ہے جنت میں جہتم میں ،گرقبراں کا ایمرجنسی وار ڈہے۔ اب اگرا برجنسی دار! سے تعیک ہوگیا تو تھیک ہے درت اس کے لئے مشکلات ين ك طرح فرشة ال حقيم شن حال احوال يوجهة بي مسن ديسك مسن ربك من نبیك اگرال سے جوابات بتادیئے قو تھیک ٹمیک تور فر میں گے کہ بندہ تھیک ہیک ور فر میں گے کہ بندہ تھیک ہے ک بندہ تھیک ہے تو پھراک کو ہا ہم زنکال دیوجا تا ہے اس کو کوئی تکلیف تبییں دی جاتی ہے۔ زبان کو جھوٹ سے بیچا تیں: میرے دوستو!!

التد تعالیٰ کاارشاد ہے کہ اپنی اس بان پر کشرول رکھواک رہ ن ہے تی ہیں کہ دونی اکرم ملکی تیا ۔ فرمایا کہ جب نسان جموت کی مدیو کا تے جی کی گر ہے ہوئے استری کرکے پہنے جی اور گاڑی جس بھی ، ہر فیوم رکھ ہوتا ہے تا کہ گاڑی ہے بھی فرشیوا ہے گر سارے بدیو ہے تجرے ہوئے ہیں ، ہر منت کے بعد بھوٹ پر جھوٹ بول رہ جی تی تو وہ فوجر کی شیمیہ ور حوشیوہ فیر وہ کام کیل آئے کی ما مدر بھی خوشیو کو بدا کرنا ضروری ہے وہ ایمان اور گس سے اور حوشیوہ فیر بدا کرنا ضروری ہے وہ ایمان اور گس سے لوے استری کی کا مادی بنا وہ گر ریز بال جھوٹ کی میڈی ہی تی کہ کا روبار تو جھوٹ کے بغیر چل ہی تبییں سکتا ہے ، اس کا مطلب ہے کہ جو بہت استری کی کہارہ بارتو رسوں مند ملکی گیا ہے کہی تھی دو (احمی فر ماند ) تی خیر سی تھی جس استری بر ہمارہ ایمان ہو ہو گئی جس استری بر ہمارہ ایمان ہو ہو گئی جس استری بر ہمارہ ایمان ہو ہو گئی ہو تا ہے کہ وہ تا ہما تھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کہ تی تا جرانی ہو ہو گئی ہو گئی ہو کئی صدریتیں کے ساتھ ہوگائی مطلب ہے کہ وہ تی ہو گئی ہو

وراً جَ كَا تَا بَر بِهِ كِهِ كَر جُهُوتُ بُولاً ہِ كَهُ جُمُوثُ كَ بِغَيْرِتُو كَارُو مَارِ ہُو جَ بَيْلِ سَكما ہِ ہات نہيں ہے بلك اصل بات ہے كہ جُهُوٹ كے بغير بميں مز بى نبيل، تاہے جارا مزائ بن گياہے كئے سرے جھوٹ ہم زندگی میں بل وجدلاتے ہیں ،ادراس سے تفرق حاصل كرتے ہی اللہ حالی نے كيا فرمايالفنا أه الله على الكندين جھوٹوں پراللہ تعالی كی احدث ہے۔

ا يمان اورجھوٹ كھلا تضادي:

میدالقد تغالی کی رحمت کے منتخی نہیں ہیں نبی علیہ السادی سے بوچھ گیا کی مومن بر دل ہوتا ہے فر رہیا ہاں ہوسکتا ہے پھر بوچھا کہ کمیا مومن بخیل ہوسکت ہے فر مایا ہاں ہوسکتا ہے ، پھر فر رہایہ کی مومن جھوٹا ہوسکتا ہے فر رہیا نہیں ہی بھی نہیں ہوسکتا ، فر مایا ایمان کے ساتھ بر دی دور بخل جمع ہوسکتا ہے ، مگر بیمان کے سرتھ چھوٹ بھی بھی جمع نہیں ہوسکتا۔ صحابہ کرام جوان فقیج انہیں تو ایسے بھے کہ ان کی موت اور زندگی کا مسئلہ ہوتا تھا تب مجمی وہ جھوٹ نہیں ہو سنتہ تھے حال فکہ شریعت نے اچاز ت بھی دی ہے۔

حصرت عبدالله این حد لفه صحافی بین جب روم شکئے تو وہاں روم و حول نے ان كوقيد كرليا روم كے بادشاہ نے ان كوكب كرآ كلم كفريز ها وعيسائى بن جاؤى ين بي تہارے نگاح میں دے دونگا اور آ دھی بادشاہت دے دونگا دہاں ان کوشر بیت نے اجازت دى تى الأمر أخرة وَ فَلْهُ مُطْمَعُ مِالْإِيْمَانِ أَكُرِهَا لِهِ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعالِي مطمئن ہے تو زباں کے کلے گفریڑ ھاکتا ہے ،گر حضرت عبداللہ مہی رضی اللہ عندنے قروو میں اس بات کوسنی گوارہ نہیں کرتا اور ایک محد کے لیے عیسہ سیت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں ، روم کے بادشاہ نے کہا کہ ابھی پند جیے گا ایک بڑا کڑ ھا منگوای ورگرم الجلتے ہوئے تیل میں ایک ایک سی لی کوڑا لئے گئے جب ڈالنے تو یک دم ان کی بٹری نظر سے نے لگتی تھی حصرے عبد متلاک ہاری کی تو وہ رویزے تو وہ کہنے رکا کیا تم ڈر گئے ہوفر مایا كريس اس لينبيل رور با ہول كه بن و ركبيا ہول ، بلكه بن اس وجه سے رور با ہوں ك میری میک جان ہے کاش کہ میری اتنی جانیں ہوتیں جتنے میرے بدن کے بال ہیں ایک ایک کر کے سب کوڈ الا جاتا تب خدا کی تعمق کا مزا آتا مگر ایک جان ہے کیا مز آئے گاسی برکرام نے اس میدان میں بھی ہے ہورا ہے کہ ہم اس ریان سے بیچ کے علادہ کوئی بات نہیں کہیں گے پیغیر کے ساتھ عبد کرایا ہے اب بچ ہی بولیں گے، جان جات مرت بل ۲۰ مرات المحاصلة المحاص

ہے تو تھی جائے کوئی ہوت نہیں۔ ہم ان می برکرام دِلانا لائی ہائیں کو اسے والے ہیں۔ آب کی زبان آپ کے خلاف قیامت والے دن کواہی دے گ

حضرت تق اوی را النے بید نے اپنے خطبات میں کھا ہے جسر مہ صغیر و جو مہ میسو کہ زبان تو فی نفسہ جھوٹی کی چیز ہے ایک گزائے گوشت کا گراس بال ہے جو جو مہ جو جرائم ہوتے ہیں وہ بہت ہوئے ہیں۔ اس لیے بی اکرم ملکی بیا ہے فر میا جو اللہ تعالی اور آخرت پر بیمان رکھتا ہوتو وہ اچھی بات کر کریں ، وہ ف موش رہا کریں چنا نچہ مسلم شریف کی روایت ہے فس صفت نجسا جو خاموش رہائی نے بیت بیا نچہ مسلم شریف کی روایت ہے فس صفت نجسا جو خاموش رہائی نے بیش و منوں کی قیدیس رکھا پائی ۔ اس سے فر ، سے جی کہ اور دو ہونوں کا تالا لگایا گیا ہے ، کہ بورا کروتو تھوڑا، کم بورا کرواور جس بھی اولوا چھی پر تیس اور کو ہونوں کا تالا لگایا گیا ہے ، کہ بورا کروتو تھوڑا، کم بورا کرواور جس بھی اولوا چھی پر تیس اولا کرو۔

حضرت مورا ناتقی عثانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے والدصاحب حضرت مول ناشفیع صاحب رالتیجایہ کے ایک تعلق والے تھے وہ مجھی مجھ رآیا کرتے تھے تو وہ باتیں بہت کرتے تھے، یک قصد سنایا دوسر سنایا س ان کے قصے تم ہوئے ہی تہیں تھے اب یہ بڑے حضرات کام کرتے ہیں اور بیم معروف ہوتے ہیں تو ایک دفعہ وہ والہ صاحب نے فرمایہ کے مصاحب نے فرمایہ کے مصاحب نے فرمایہ کہ مسارے کئے کہ حضرت جھے کوئی وظیفہ بتادوتو والد صاحب نے فرمایہ کہ تہارے کئے سب سے بڑا اوظیفہ یہ ہے کہ اپنی زبان کوتا یہ لگالواور کم بورا کرو چنانچہ قرآن کریم ہیں بھی القد نعالی نے فرمایا ہے کہ اس زبان سے بھی باشی بورا کرو۔ وَمَنَّلُ اَحْدَالُ مِنْ وَعَالِلُهُ اِسْ سے اللّٰهِ اِسْ سے اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اِسْ سے اللّٰهِ اللّٰهِ اِسْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اِسْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰه

ذكرضائ زيكيس:

مرات مل معرات المراد ال

فُور كَهُوان شَاء الله ، وَ لا تَسَقُّولُلَ لِلشَيْءِ إِلِيْ فَاعِلْ لالِكَ عدْ ، و الله الله يُشاءُ الله جب آب كهوكديه كام بم كل كري كي وفرايا كروان شء الدكهدوي

بہرحال جب بھی انشریق کی کا ذکر کرواتو اس میں کشر سے اختیار کر اس بان کو انشہ اتفاقی کے ذکر کا عادی بنا دو در شرا گرتم نے اس کو عادی نہ بنایا تو اس بان ہے بہت بوے برے برائم ہوتے ہیں بیتہاری زبا نیس جھوٹ بولتی ہیں ، اس زبان ہے بچر انسان جھوٹی فتم تک کھالیتا ہے انسان کی فطر سے ہیں ہوگا آج چھوٹی دو کان ہے کا اس ہے کلال ہیں ہو ہو آج چھوٹی دو کان ہے کا اس سے کلال ہیں ہو ہو آج چھوٹی دو کان ہے کا اس سے بڑی لگالیں گے بیانسان کی فطر سے ہے آج تماز کا پیند ہے گل او فل کا پایند ہوگا کل بیند ہوگا کی بند ہوگا کا س سے تہذی کا پایند ہوگا کا س سے تہذی کا پایند ہوگا کی میں رفت ہیں رکھتا ہے اس کا سراج ہے کہ ہیں اس میں تہذی کا پایند ہوگا اس طرح ہے جس روخ میں رکھتا ہے اس کا سراج ہوگا اس طرح ہے جس برائی ہیں آتا ہے تو ہاس ہیں ہمی آگے بڑھتا ہے تجھوٹ بولتا ہے چھریاس میں بھی آگے بڑھتا ہے۔ اس نے اپنی زبان کو انشر تحالی کے ذکر کا عادی نہیں بنایا ہے۔ اب بیز بان آو او ہوٹی ہوائی کو انشر تعالی نے قراؤ گا میں جھوٹی قوائی و جا ہے جو ٹی گوائی دیتا ہے اور اس ہیں دہ آگے بڑھتا ہو تا ہے جھوٹی گوائی و جا ہے جھوٹی گوائی و جا ہے جھوٹی گوائی و جس کے اس کے اور اس ہیں دہ آگے بڑھتا ہو تا ہے جھوٹی گوائی و جا ہے جھوٹی گوائی و جا ہے جھوٹی گوائی و جس کے اس کے اور اس ہیں دہ آگے بڑھتا ہے ماتھ ذکر کرایا ہے۔

زبان كااستعال سوج سمجه كركرين

آئی ہم ری عدالتوں کے باہر کتے لوگ موجود ہیں وہ ندآپ کو جانے ہیں نہ آپ کے مسئلہ کو جانے ہیں نہ آپ کے مسئلہ کو جانے ہیں ہس صرف ان کی فیس ہے اس کو بحر دوآپ کو ہر طرح کی گوائی اللہ جائے گی۔ اور اس زبان سے لوگوں پر بستان لگاتے ہیں اس زبان سے لوگوں کا مزاح اثر یاج تاہے۔ نی علیہ اسلام سنے مرشاد فرمایا کہ آدمی ای زبان سے ایک کلہ اوا کرتا ہے اور دہ کلمہ اللہ تعالی کا ہوتا

المالة المالة

ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلمہ کے ذراجہ اس کے درجات بائد کردیتا ہے۔ اور فرمایا کہی اس ذیان سے آیک کلمہ اوا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نارائشکی کا کلمہ ہوتا ہے اوراس کے ذراجہ سے وہ جہم کے یعجے چلاجا تا ہے اورایک ووسر کی روایت بیس ہے کہ یک کلمہ کی وجہ سے انسان اتنا دور ہوجا تا ہے اپٹی عگہ سے جتنا فاصلہ مشرق سے مغرب کا ہے اور قرآن کریم میں آتا ہے فائے قبَیْ ہُم نِفاقًا فِی فَلُو بِھِمْ اللّٰی یَو ہُم یَلْقُو نَدَ بِمَا اَحْلَفُوا اللّٰهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَعْلَى مَنْ وَمِ مِنْ فَقَت کو مُكَاویا ان کے مارف میں قیامت کے دن تک کیا وجہ کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھ اس کی مخالف کی دولت نہیں ولوں میں قیامت کے دن تک کیا وجہ کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھ اس کی مخالف کی مولت نہیں میں میامت کے دن تک کیا وجہ کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھ اس کی مخالف کی دولت نہیں می میان کی میں ایمان کی دولت نہیں میں میں میں میں نہوں نے جو کہا اس پر محل نہیں کیا ہے بیز بان اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے کئی اس کے بارے میں سوال ہوگا ہم اس میں خود مخالوں کو ما تیں کے طرف سے امانت ہے کئی اس کے بارے میں سوال ہوگا ہم اس میں خود مخالوں اورا قرافیس ہیں۔

ہے اس سے بارے بارے بی سور ان ہوں کا بات کہ واللہ مَنْ اَمْرَ بِصَدَقَةٍ وَ مَعُووْفِ اَوُ اِللهِ مَنْ اَمْرَ بِصَدَقَةٍ وَ مَعُووُفِ اَوُ اِللهِ مَنْ اَمْرَ بِصَدَقَةٍ وَ مَعُووُفِ اَوُ اِللهِ مَنْ اَمْرَ بِصَدَقَةٍ وَ مَعُووُفِ اَوْ اِللهِ مَنْ اَمْرَ بِصَدَاقَةٍ وَ مَعُووُفِ اَوْ اِللهِ مَنْ اَمْرَ بِصَدَ اللّهِ مِن النّه اللهِ بِيرِوَمُ مركوشيال كرتے ہواس مِن کوئى خَرِبِين ہے مُروانا وگول اِللهِ مَن اللّهُ مِن کَا مَن کَا کُونَ بات كهدوى يا لوگول كے درميان صَلْح كروانا وگول من سے كوسدة كايا يكى كى كوئى بات كهدوى يا لوگول كے درميان صَلْح كروانا وگول

مِين مِحبين باشمَا لوگون كوآ پس مِين قريب كرنا-

ميرے دوستو!!

ہیں زبان کی حفاظت کرو در نہ وہ وفت دور نہیں کہ ای زبان سے پکڑ کرجبتم میں ڈال دیا جائے گا۔

معرے ابو بکر صدیق خالفتی جوانبیاء کرام کے بعد سب سے بڑار تبدر کھنے والے

قبت مل ۲- المحاولة ال ہں اپی زبان کو بکڑ کر کہا بیزبان مجھے ہلد کت کے گھڑوں میں ہے صاتی ہے۔اس کیے میر ہے محترم دوستو القدنق کی نے بیزیان جیسی عظیم لیت جودی ہے اس کی حفاظت اور اس کوچلانے میں احتیاط کرنی جا ہے، دراس پر القد تعالی کا شکرا داکرنا جا ہے اور اس کا شكريه ب كدجهال القد تعالى في استعال كرفي كالحكم ويا بوبال استعال كرير اور جب المتع كما ہومان و رآجائے۔ آج كامسلمان اس زبان ہے گانا گا تاہے كيا بياللہ تولی نے سے کواس سے دی تھی ماس طرح اس زبان سے لوگوں کو برے القابات يه نه يكار كروقر آن مجيدين الله في خرمايا ، و لا تُسلِيد و أ السفسكم ولا تَمَا بَوُوا بِالْآلَقَابِ آبِي مِين ايك دوسر ي كوعيب مت لكا دُاور ير القابات سے مت بکارا کرویہ زبان اللہ تو لی نے اس لے ہیں دی ہے تمہیں کہ اس سے وگوں کے القابات مگاتے رہوآج تم ل برے القابات لگا کرمزے لیتے ہوکہ بہت مزا کتا ہے یا در کھوکل پھر جہنم میں جا ؤ کے تو اس وفت بھی مزے لینا بھر پینہ ہے گا کہ کت مزا آتا ہے۔اللہ تعالی جس کام ہے منع کرتے ہیں ہم ای کوکرتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں۔

ميرے محترم درستو!

بیرے سر اور سوئی ۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں اس کو ذکر القد در دو نثر نیف قرآن کی عل وست نیکی کی دوست اور ہر نیک کا م کرنے کا عادی بنادیں تا کہ کل قیامت کے دن بیز بال انارے خلاف گوائی شدہ میں القد تعالیٰ مجھے اور آپ کواس پڑس کرنے کی تو فیق عطافرہ کمیں۔ خلاف گوائی شدہ میں القد تعالیٰ مجھے اور آپ کواس پڑس کرنے کی تو فیق عطافرہ کمیں۔ آمین ۔

واخر دعواناان الحبدلله رب العالبين

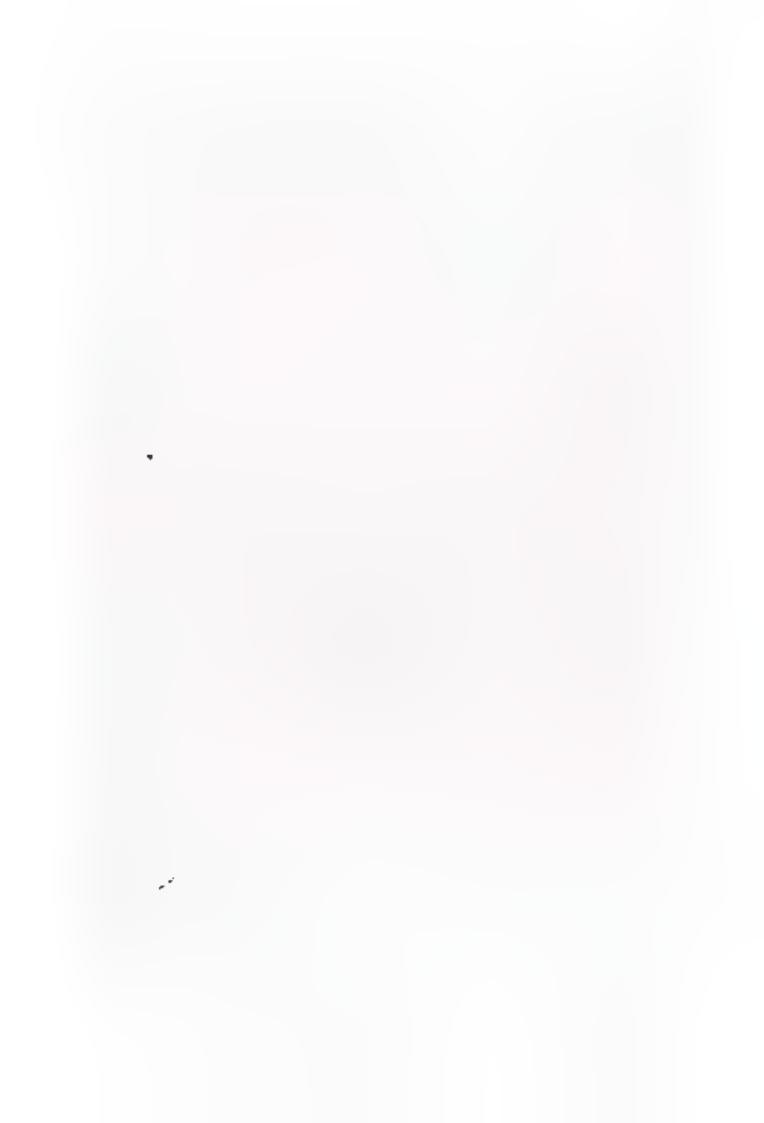



TEN SHE THE BOARD AND THE WAR TO THE STATE OF THE STATE O

## اخلاص نبيت

ألحمل الديخمذة ونستعينه ونستغفرة ونومل وَسُوَكُ إِنْ عَلَيْهِ وَلَعُولُ اللَّهِ مِنْ شُرُورُ الْمُسِنَا وَمِنْ مَيَّاتِ أَعْمَالِكَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُصِلُّ لَهُ وَمِنْ يُضَلِلْهُ فَلا هَادِي لَهُ وَمِشْهَدُ أَنَ لَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَخِدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَنَشْهَـدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَني الله وَأَصْحَابِه وَبَارُكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِي الرَّحِيِّمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ ومَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَهَا لِللَّهِ مُلُوا اللَّهُ مُحُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ٥ حُسَفَاءَ وَيُقِينُهُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الرَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ٥ (سورة البينة) فَالَ النَّبِي لِمُنْظِيًّا إِنَّمَا الْاعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَالْمَا لِإِمُوءِ مَّا يُوكى (بحارى شويف) ير ع حر م دوستواور برز كوا میں نے قرآ رکزیم کی میک ایت مبارکداورا بیک حدیث ترایف پڑھی ہے آیت مرركه كاتر جمديه بالشاق كاارشادي الم المتول کو بہن تھم دیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ وہ لڈ تھا کی عبادت

ریس کے سوہوکراور وہ نمازیں قائم کریں اور وہ زکوۃ دیں اور بہن سمجے دین ہے۔

حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا جناب نی

ریم طفاع آیا ارشاوفر اور ہے سنے کہ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے اور انس نن کووہ ی کھی ملک

ہے جس کی وہ نیت کر ہے بس جس کی ہجرت الند اور اس کے رسوں کی طرف ہے اس

کی ہجرت الند اور دسول کی طرف ہے ۔ اور جس کی ہجرت و نیا کے سے ہیں اس کو

رن ل كررب كى اورجس كى جرت كى فاتون كے ليے بكاس كے ساتھ نكاح

اعمار إصالحه كامقصد:

کریں ہراس کی بجرت اس کی طرف ہے۔

 المرات عالى - ٢ - المناس المال المال

وتسان ایک قدم بھی اٹھ تاہے تو اس میں اس کی کوئی مرض ہونی ہے ب وہ سان جس ، الله تعالی نے عبادات کا تھم ویا اب اس عبادت کی بھی کوئی غرض سے از سے نہ پر سمتا بروزے رکھتا ہے ج کرتا ہے زکو قادیتا ہے صدقات دیتا ہے تو ن کو کر سنے ک غرض كيا ہے۔ ان كا مقصد اللہ تعالى كى رض ہے اس سے بير بات بھى معلوم ہوگئى كه سروت جاری فرض میں ہے جارا اصل مقصد نم زنبیں ہے رور و نبیں ہے، زکو قامور تی نبیس ہے، ہمارامقصداس سے آئے ہے اوراس سے اونی ہے۔ بیا عمال س مقصد کے عاصل كرنے كاسب ہيں۔اللہ تعالى كى رضا ہے اور بياعب ات اس رضا كو حاصل كرنے كا ا یک و ربعیه اور واسطه ہے تو معلوم ہوا کہ عمبا دات کے ذیر ایبہ ہے ہم اللہ بتعالیٰ کو عاصل کرتے ہیں اور کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کا جو واسط ہوتا ہے وہ واسطہ جنت مضبوط ہوگا ، جتنا جاندار ہوگا اتنا ہی مقصد آپ کو جدری حاصل موجا ۔ گا۔ جے تن کے معاشرے میں کہتے ہیں کہ بوئی پر زور سفارش ہے یہ سفارش تو ایک واسط ہے اصل مقصد ہے اس کام کو حاصل کرنا جس کیلئے سفارش آئی ہے ۔ اس طرح عبادات اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے جنت اس میں اخد میں ہوگا اتن ہی جلدی ہم س رضا کو حاصل کرلیں گے۔

اخلاص كامطلب:

سی بھی نیکی یا کسی بھی اچھائی کو کرتے وقت بیزیت کرنا کہ میر اما لک میر ارزاق میرا خلاق مجھ ہے راضی ہو ج ہے اوراس ، لک اور خالق کے غضب اور نارانسکی ہے میں پچ جاؤں اس کو کہتے ہیں اخلاص۔

ایک آ دی نماز پڑھتا ہے کہ میرا القد جھے سے ناراض نہ ہوج ئے ، بلکہ میر ہے ساتھ راضی رہے تو وہ اب جنٹنی عبادات میں اخلاص پیدا کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ المالية المالية

ے قرب اور خوشنوری حاصل کرنے والا ہوگا۔ اب جتنی جان اس عبادت میں ہوگی انتااس کا اثر پھر ہمیں و نیامیں ہمی نظر آئے گا۔

اخلاص کی بر کمت:

اخلاص کے ساتھ والدین کی خدمت:

ایک نے کہا کہ اے میرے یا لک بیں اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا اور ان کی خدمت صرف اور صرف تیری رضا کی خاطرتھی ور میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور جب ش کو میں والی آتا تو سب سے پہلے میں دودھ اپنے والدین کو پیش کرتا تھ جب وہ فی لینے تھے پھراپنے بچوں کو ویتا تھا ایک دن جب جھے جنگل سے آتے آتے ور بہوگئ تو جب میں آیا تو میرے والدین سو بھے تھے اور میں اپنے معمول کے مطابق بیالہ لیا اور جب میں آیا تو میرے والدین سو بھے تھے اور میں اپنے معمول کے مطابق بیالہ لیا اور والدین کے باس کو ابروکیا والدین سورے تھے اور میں ان کے مرب نہ بیالہ لے کر کھڑا

ہوگیا، شیر بھوک کی شدت یہ ضرورت والدین بیں ہے کئی کورات کے کمی دھے بھی ہوگیا، شیر بھوک کی شدت یہ ضرورت والدین بیں ہے کئی کر رات کے کئی دھے بھی ہوگا دے۔ رات کے کسی حقہ میں ان کی آئے تھی تر انہوں نے جب جھے دیکھا تو کہ کہ آپ ایسی تک کھڑے ہوتو میں نے جواب دیا کہ ہاں آئ آئے اے میں در ہوگئی تھی تو میرے نکے والدین کو خددوں تو ال میرے نکے والدین کو خددوں تو ال میرے نکے والدین کو خددوں تو ال وقت تک ان کو بیس دونگا۔ اوراے اللہ بھل فی مص آپ کی رضا کے بیسے تھی، آئے اس کی والدین کو تا کی تو اس مصیبات ہے ہمیں نجات دیں، کہتے ہیں کہ جب اس نے بید عالی تو اس مصیبات ہے ہمیں نجات دیں، کہتے ہیں کہ جب اس نے بید عالی تو اس

ترک گناہ اخلاص کے ساتھ

اب دوسرے نے دعائی کہ اے القد میری ایک پچا ڈاد بھی تھی جس سے جھے بوئی محبت تھی اور جس سے جھے بوئی محبت تھی اور جس اس کو بہت ہجور ہوئی اور دو میرے بال محبت تھی اور جس اس کو بہت کہ بیاری مدو کر و ذکا گراس شرط کے ساتھ کہ و میری خو بھی کو بوری کریں جب جس نے اس کو بہ تو اس نے تھی جو اب دیا اتق اللہ اللہ اللہ تقالی ہے ڈر سے اللہ جب جس نے اس کو بہ تو اس نے تھی جو اب دیا اتق اللہ اللہ اللہ تقالی ہے ڈر سے اللہ جب جس نے یہ جمعہ سناتو میرا دل کا نب کی جس نے اس کو میں مطلوبہ تھی دی اور جس نے اس کو بہتے ہیں کہ دہ پھر پھرا پٹی جگہ ہے ہیں ایک اور جھڑ کا لگا سے کی رضا کے لیے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دہ پھر پھرا پٹی جگہ سے ہیں ایک اور جھڑ کا لگا

تیسرا آیاس نے کہ ساللہ میرے پال تیم بیال تھیں اور مزدور کام کرتے تھے ایک مزدور کام کرتے تھے ایک مزدور کی بیرے باس کی مزدور کی بیرے بیاس رہ گئی متحد ہے جو گیا ادراس کی مزدوری بیرے بیاس رہ گئی متحد ہوں گیا ادراس کی مزدوری ہے بھی میں نے تھی اور اس کی مزدوری ہے بھی میں نے تھارت شروع کردی بیال تک کداس کی مزدوری سے بہت میاری بھیز بکریاں جن

مابت عبای ۲۰۰۰ الاصلاح العالم العالم

ہوگئیں،ایک دن وہ آیا تو اس نے مجھے کہا کہ القد تعالیٰ سے ذراور میری مزدوری مجھے و سے دیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ بھیٹر بکریاں جو اس کی حزدوری سے بن تھی دے دیں اور کہا کہ ان کو لے جا قوہ مجھی کہ یہ میرے ماتھ کوئی مزاح کر دہا ہے کیونگہ میری تو تعور ٹی مزدوری تھی ۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں میر سے ماتھ مزاح کررہے ہو میں نے اس کو جواب دیا کہ میں مزاح نہیں کرد ہا ہے آپ کی مزدوری سے بنی ہیں آپ کی بین سے کہا ہے۔ بیس کرد ہا ہے آپ کی مزدوری سے بنی ہیں آپ کی بین سے کہا ہے۔ بیس کرد ہا ہے آپ کی مزدوری سے بنی ہیں آپ کی اس جنانچہ وہ سب لے گیا اس کو جواب دیا کہ میں مزاح نہیں کرد ہا ہے آپ کی مزدوری سے بنی ہیں آپ کی اس سے کیا ہے۔ بیس کی بین آپ کی دو ہی کہا ہے۔ بیس کی بیس کے بینے کیا ہے۔ اس کے بینے کیا ہے۔ اس کے بین کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نبیات دیں کہتے ہیں کہ دہ چٹان دہاں سے بہت گئی اور داستہ بن گیا اور دہ اس مصیبت سے ماہر نگل آئے۔

يرضوم عمل كى تا ثير:

یہ ہے کہ اگر ایک آدمی افلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اس فلاص والے کام میں اتنی تا جیر ہوئی ہے اور اتنی ہر کت ہوئی ہے کہ الشدت کی کی رضا اس بندے کو حاصل ہوئی ہے۔ گر اخلاص و لے کس کی بر کت سے مند تو گی و نیا کی پریٹ نیاں وور فرمائی ہیں اور اس خلاص و الے عمل کی بر کتیں اس بندے کواپئی آئکھوں سے نظر آئی ہیں چنانچہ صدیت میں آتا ہے کہ رسول اللہ طفای آئے نے فرمایا جس نے نماز دکھا و سے لیے بر بھی تو اس نے شرک کیا اور جس نے روزہ دکھا و سے کے لیے رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے روزہ دکھا و سے کے لیے بر کھا اس نے شرک کیا اور جس نے روزہ دکھا و سے کے لیے رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے صدفتہ اور خیرات دکھا و سے کے لیے رہواں نے اس کوشرک فرہ یا لہذا ہر کو یا دکھا و اس کے اندر ہماری شیت فی لی ہو وروہ اللہ تقویلی کی رضا ہوا ور اس کو ہم اس مثال میں کہ ایک میں ہو وروہ اللہ تقویلی کی رضا ہوا ور اس کو ہم اس مثال سے بھی ہمچھ کتے ہیں کہ آگر کوئی آدمی ہو دروہ اللہ تعویلی کی رضا ہوا ور اس کو ہم اس مثال سے بھی ہمچھ کتے ہیں کہ آگر کوئی آدمی ہو دروہ اللہ تعویلی کی رضا ہوا ور اس کو ہم اس مثال میں مدرک تا ہے یا ضدمت کرتا ہے یا ضدمت کرتا ہے یا صدرت کرتا ہے یا ضدمت کرتا ہے یا حدمت کرتا ہو جا اور ہڑ ہے اجھے میں کہ آگر کوئی آدمی ہو بین فرض ہے ، تو پھر ہمیں اس کی خدمت نظر علی خدمت نظر سے تھی ہو سے اس کے چیکھے پی فلاس غرض ہے ، تو پھر ہمیں اس کی خدمت نظر علی خدمت نظر سے تھی ہے میں رہا ہے اس کے چیکھے پی فلاس غرض ہے ، تو پھر ہمیں اس کی خدمت نظر علی خدمت نظر سے تھی ہو ہو کہ میں میں کہ کوئی ہو ہو ہو کہ کرتا ہے اور ہیں ہو ہو کہ کہ کوئی ہو ہو کہ کوئی ہو کہ کرتا ہے اور ہیں ہو کہ کھی ہو کہ کوئی ہو ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو ہو کہ کوئی ہو کہ کھی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو

یر خلوص ایک دائے کا صدقہ احدیماڑ کے برابرہے:

عمال کے اندر اخلاص بیدا کرنا میاصل ہے۔

ا کی حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ التی آئے فرمایا کہ جب ایک آول افراض کے سرتھ میجور کا ایک دانہ ویتا ہے اللہ تی ٹی اس کو احد پہاڑ جتنا اثواب عطا فررستے ہیں۔ اب حن حضرات نے احد کا پہاڑ ویکھا ہے وہ کوئی ایک چھوٹا سا فرصیا نہیں ہے حد کا بہاڑ ی بیٹا وی کوئی ایک چھوٹا سا فرصیا نہیں ہے حد کا بہاڑ ی بیٹا چھ کلومیٹر کے رقبہ ہے ہیلوں پر دافتع ہے ۔ لینی افراض کے ساتھ والے عمل پر للہ تی ٹی ایک تو خوش ہوتے ہیں ، اور دوسرا کت بھا تواب دیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے ہیارے اوپر عہادات کم رکھی ہیں۔ مراصل اور اس میں ایک مہینے روزے بات اخلاص ہون وررات میں پانچ نی زیں پڑھنی ہیں سمال میں ایک مہینے روزے بات اخلاص ہون وررات میں پانچ نی زیں پڑھنی ہیں سمال میں ایک مہینے روزے رکھنے ہیں، ذکو قاسوروپ میں ڈوھائی روپے دیتا ہے زیرگی ہیں آیک مرتب رقے ہے انتخال کی ذیاوتی مطلوب نیل ہے کہ صفح بھی اعمال کرومگرا خلاص

ر فات بای - ۲ المال المال المال المال المال ( 2 )

ہونا چاہے اٹھ ل بہت ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تبجّد اشراک سب پھے ہے گر اخلاص نہیں ہے۔ شیطان خوش ہے کہ بین کا میب ہول ،اس لیے حدیث بررکہ بیس القد تعالیٰ کے رسول مُنْفَاقِیْائے امت کوایے اٹھ ل بیس اخلاص بیدا کرنے کی ترفیب دی ہے۔ اس مجمع الماء کرام فرماتے ہیں کہ حدیث انسما الاعمال بالسیات کے تن م اعمال کا دارو مدار نہیت پر ہے۔

اخلاص عمل کا ترازوہ:

اس طرح حدیث کے تکے حضہ میں تی کریم النظافیات کے برآ دی کووہ ہی ملکا اس نے نیت کی ہے آگئے اس الدرآ خرت کی کا سیالی تو وہ اس کے برآ دی کا سیالی تو وہ اس کو دیا جس کی ادرا گرزیت کی ہے اللہ تعالی کی رضا ادرا خرت کی کا سیالی تو وہ اس کو دیا جس ل جائے گی کیکن دونوں میں فر آل امتد تعالی نے ذکر کیا ہے معن تک ان پُر یکڈ اُنعاج مدۃ عبد کسالہ فیہا ما مف عُلیما من میں بین ایج عمل ہے و نیا کو طلب کرتا ہے تو ہم اس کو دیا تا کو دیا کو دیا کہ جو وہ جو آئیں کینی نیت کرنے والا جستنی جا ہتا وہ دی ہی نیت کرنے والا جستنی جا ہتا ہے۔

سے ای اس مے گا، اللہ تعالی کامرض کے مطابق سے گا، اس کی جا ہت برنیس ہے جو آخرت کا طلب گارہ و قمن اُرَادَ الانجورَةُ وَسَعَی لَهَا سَعْبِهَا جس نے آخرت کا طلب گارہ و وَمَن اَرَادَ الانجورَةُ وَسَعَی لَهَا سَعْبِهَا جس نے آخرت کا طلب گارہ و وَمَن اَرَادَ الانجورَةُ وَسَعَی لَهَا سَعْبِهُمْ مُشْکُورُدُا ہے۔ ارادہ کی یاس کی طرف کوشش کی و دفو مُومِن فَاُولِیْكَ تَحَانَ سَعْبِهُمْ مُشْکُورُدُا ہے۔ ارادہ کی یاس معلوم ہوا کہ دہ ممل جودنیا کی میت مون ہوا کہ دہ ممل جودنیا کی میت مون ہوا کہ دہ ممل جودنیا کی میت

ے کیا جائے اس کے پھل کا ملنا ضروری نہیں ہے۔ القدنت لی کی مرضی پر ہے۔

ابتدائے اسلام میں جب مسلمان جمرت کر کے مکد المکر مدے جارے تھے ق آب من المنابل مدينه منوره كي طرف جرت فر ، كي اب به جرت ايك يُمكِّى كاعمل تعالق المتدعى لى كرسول الن في ال كامثال و ي كرفر ما يا كدو يحموم جويكى كرر ما ب اكر اس نیکی ہے اس کا غرض اللہ تعالی اس کے رسول کی رضا ہے تو اسے اللہ ور اس کے ر سول کی رف عاصل کی اب بھی جمرت ایک نیک عمل ہے، اگر کوئی آ دی کا فروں کے ملک ہے اسلیے جرت کرتا ہے کہ وہال اسے تی زور اسمنام کے اعمال کرنے کی اجارت نبیں ہے ، تو وہ جحرت کرسکتا ہے ، اور اس پریہ بجرت کرنا واجب ہے اور اکریا بندی نبیں ہے تو علاء نے مکھ اس کے سیامتخب ہے کہ دومسل نوں کے ملک میں دیے ، کا فروں کے ملک میں نہ رہے ، اس لیے کہ گفر کے اثر ات اس کی اولا دیر یزیں کے تو اب اس جحرت پراس کو کتنا تو اب ملے گاء اس وجہ ہے کہ اس کی ثبت میں ا خلاص تن اور الله تعالى كى رضائنى چانج ايك اور حديث بش آتا ہے، أيك محالي تھے جن کا نام روایت جس منقول نہیں ہے ، انہول نے ایک خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس فاتون نے کہا کہ آپ ہجرت کرکے میرے یاس آجا کمی تو میں آپ کے ساتھ شادی کرونگی چنانچداس صحیل فے ابحرت کی توان کی نیت بیٹی کداس خاتون ہے تکاح كربول كالتوروايات بين اس محالي كانام مبه جرام قيس اس خانون كانام ام قيس تق وم قیس کے سے اجرت کرنے والا مہاجرہ رنکدا کرسو چا جائے نکاح بے شریعت کا ایک

حقہ ہے نکاح کرنا ہی فیمر کی سنت ہے، اور دین کا ایک حقہ ہے۔

محراس کے باد جوداس نیک عمل بیس اس کوشر کیک کرد یا تھا ، تو اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اگر لکا ح تمہاری غرض ہے اللہ کی رضا کے ساتھ یہ جس شریک نہیں ہوسکتا ہے ، یعنی کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اس کو ہر جیز ہے پاک رکھ کرمسرف اللہ تو لی کی رضا اس جس شائل رکھو ، انسان جب نیت اضلاص کی کرتا ہے تو بسا اوقات شد کیا ہوا عمل بھی انسان بالیتا ہے۔

مسیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ مُنْ اَلَیْمُ اُلِیْمُ وَ ہُوک ہے جب واہی آ رہے تھے تو آپ مُنْ اَلِیْمُ کُیا نے فر مایا اے لوگو یہ بینہ منورہ بیں مجھ وگ بیے تھے کہ ہم میدان جب دیس جب کسی گھاں اور کسی راستے ہے گزررہے تھے تو وہ ہمارے ساتھ تھے گروہ کسی عذر کی وجہ ہے آ نہ سکے نبیت ان کی بھی تھی ، تو اللہ تو کی نے اس نبیت بران کو جہاد کا

ثؤاب عطافرمادياب

المالات والمالية المالية المال

جب کیڑے ہیں۔ جا کیں گے تو جول میں ہوگا وہ طا ہم ہوجائے گا۔ یہ وُم نُہُ لَسُی جب کیڑے ہوں ہم راز دل کو کھول دیں گے کہ یا بیدعبادت کرنے دالا کی کے لیے کررہا تھا یک اللہ لیے کررہا تھا ، اللہ تعالیٰ کے لیے کررہا تھا یا صرف نام مود کے سے کررہا تھا یک اللہ والے نے دکھلا وے کی مثال اس طرح دی ہے کہ ایک آ دمی اپنی جیب کو کاغذ ہے ہم وے تاکہ لوگ کہیں کہ اس کے پاس بڑا مال ہے ، جب اصل دفت آ یا تو جیب ہے کوئی چیب ہے کوئی کی مفر مایا کہ اس کے پاس بڑا مال ہے ، جب اصل دفت آ یا تو جیب ہے کوئی کی مفر مایا کہ اس کے باس بڑا مال کی قیامت والے دن ضرورت بڑے کوئی پیز ہاتھ نہ آ ہے کہ لیے کرت ہوگوگوں کو اپنی بزرگ بتا نے کے لیے کرتا ہے جب اعمال کی قیامت والے دن ضرورت بڑے کوئی پیز ہاتھ نہ آ ہے گی۔ کوئی چیز ہاتھ نہ آ ہے گی۔ کی بنو نامہ اس کی فی مون والے دن ضرورت بڑے گی بنو نامہ اس کی فی کوئی چیز ہاتھ نہ آ ہے گی۔

ا كابرين كية خلاص كي مثال.

میں میں میں میں میں میں ہے۔ ہندوستان کے مشہور علماء میں سے ہیں حضرت کا دکی میں اس میں میں میں میں میں اس کا دکی اس کے مشہور علماء میں سے ہیں حضرت کا دکی ہا کہ جا مع مسجد میں بیان تھا جب بیان سے قارغ جوئے تو سیڑھی سے بیچا تر نے گے ، ایک و بہاتی دوڑتا جوا آیا اور کہا کہ اندر مولوی اساعیل کا بیان تھی لوگوں نے کہا کہ دو ایک و بیان تھی لوگوں نے کہا کہ دو

بيان توختم موحميا-

بی سا سا میں رائے عید نے فر ایا کہ بابا تی وہ اس میں ہوں میں آپ کو دہ سارا

ہیان سا دوں گا جو میں نے متبر پر کیا تھا۔ چنا نچے حضرت شاہ اسا عیل رائے عیلہ نے مارا

ہیان اول تا آخر سارات دیا ساتھ والوں نے کہا کہ حضرت اس بابا تی کے ہے آپ

نے سار ابیان سادیا ہے ، حضرت نے فر مایا کہ بات ہے کہ ہملے بھی ایک ہی کو بیان

سار ہا تھا اور اب بھی ایک ہی کو سار ہا ، لیعنی القد تعالیٰ کے لیے میں نے بیان کیا ہے

اس کی رف مطلوب ہے ، اس وجہ ان حضرات کے وعظ اور نصیحت میں بڑا اگر ہوتا

تھا آیک ایک مجلس میں بورا کا بور مجمع تو ہر کرتا تھا ، اخلاص نہ ہونے کی وجہ ہے آئ

ہمارے وعظ میں بھی اڑ نہیں ہے ، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔

ڈاکٹر عبدائی صاحب رالسیویہ نے ایک و قدائھ ہے کہ ایک بہت ہوے عالم دین کا انتقال ہوا۔ تو ان کوکس نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھ کہ انڈرتو لُ نے اپ کے ساتھ کیا سعا ملہ کیا ہے تو وہ فر مانے گئے کہ ہم تو بچھتے تھے کہ ہم نے ہوی تصنیف کی ہے علی میدان میں ہوے کام کیے ہیں ، ہوری ن نعبوں کا کوئی تذکرہ ہوگا ، اللہ تعالی نے فر مایا کہ آپ کا قدر عمل ہوگا ، اللہ تعالی نے فر مایا کہ آپ کا قدر عمل ہمیں منظور ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کی ہخش ہوتے تھے آپ نے وہ عمل سے کہ یک دن ہمیں منظور ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کی ہخش ہوتے تھے آپ نے لکھنے کے دوران آپ لکھ رہے تھے آپ نے لکھنے کے دوران آپ لکھ رہے تھے اس زمانے میں کنزی کے تلم ہوتے تھے آپ نے لکھنے کے دوران کو کھی کو دیکھا تو اپنے قلم کو روک دیا تا کہ یہ کھی ہے چاری بیای ہے اس کو پینے کہ اس کو پینے اس کو پینے میں ان کا ہو تے ہوں بیای ہوئے دیا ہوتے ہو اس کو بینے اس کو پینے اس کو بینے اضاف وال تھا ، اس لیے میرے دوستو ہم کمل ہیں اضاف کو بیدا کریں تا کہ کل تیا مت کے دن ہمارے اعمال باوزی ہوں ، اوراند تو لئے کہ بال ان کی مقبویت ہو ، الشراف اللہ علی ان کی کھو بیت ہو ، الشراف اللہ کو بین کی تو فیق حطافر ما کیں ۔ آپ بین

والغير دعوانا ان العبيدلله رب العالبين





خلیات عماری ۳

## ستيائي كي الهميتت

الْدَحَمَّلُ اللهِ لَحَمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَلَسْتَغُفِرُهُ وَلُوْمِنُ اللهِ وَلَتَوْ فَلَا مُضِلَ لَهُ وَمَنُ اللهِ مِنُ شُرُورٍ آنُفُسِنَا وَمِنُ مَيَاتِ آغَمَا لِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُقَدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يَقْدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلًّ لَهُ وَحَدَهُ يُصَلِّلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَنَشْهَدُ آنُ لا الله الله وَحَدَهُ لا شَرِيلُكَ لَـهُ وَنَشُهَدُ آنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَحَدَهُ صَلّى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمُ تَسُلِيمًا كَثِيرًا آمًا بَعْدُ

فَأَعُولُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ

الرجيم

قَدَّالُ اللَّهُ تَعِالَى: يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُولُوا مَعِ الصَّدِلِيْنَ نَ

> ستجائی اسلام کی بنیا دی تعلیمات میں ہے ہے: میرے محرّم دوستواور ہزرگو!!

المرات مرای ۲۰ المال المال

انہوں نے بھی ہمیشہ سے ہی بولا ہے آپ کے اندر نبوت کے بعد تو سیّا کی تھی ہی لیکن نبوت سے پہلے رسول اللہ ملائی کی جو زندگی تھی وہ بھی سچائی پر گزری تھی ۔آپ علیہ اسل منبوت سے بہتے آپ نے معاشرے میں قابل احر ام تھے اور نبوت سے بہتے بھی لوگ آب کوصارق اوراشن کر تے تھے تو کو یا یج بورنا ور یج اختی رکرنا یا اس م کی بنیاد ہیں شامل ہے اور آج ہورے ذہنوں میں یہ بات بیٹے گئی ہے کہ دین نام ہے تراز اور روزے کا ہے، بیتی ٹماز اور روزے کے بعد ہم آزاد ہیں، حایا نکدالی بات نہیں ہے یقینا نماز اور روز و دین کا ایک اهم حقہ ہے اور مسلمان کے فرائض میں شامل ہے جمریہ سمجھنا كەمىجىدىستە يابرنكل كرگھر يىلى بهون دوستول يىلى بهول يە كاروپاريىلى بول كى يا خوشی میں ہول میں آزاد ہول۔الی و ت نہیں ہے رمضان کے روزے رکھ لیے اور پھر ہم آزاد ہیں ایسی بات نہیں ہے دین تو زندگی کے تمام شعبوں کودین کا تالح کرناضروری ہے، پید ہونے سے لے کرموت تک کے حالات اور طریقد القد تعالی اوراس کے رسول نے ہمیں بتاد ہے ہیں ، چنانچے آج صارے معاشرے میں جھوٹ اتی سریت کرگئ ہے جیے انسان کی رگوں میں خون ہے کوئی جموث کہنا ہے کہ مزاق کررہاتھا آج جموث مرق اور بنائے کے سے بولا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آب النَّافَافَ فرمایا عذاب ہے اس شخص کے لیے جوجھوٹ ہولے اس دجہ سے کہ لوگ اس پرہنسیں اس طرح كوئى جھوٹ بولٹا ہےاہے فائدے كے ليے۔

لین دین میں تیائی باعث خبر وبرکت ہے:

مدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ الفائی آئے نے فرمایا بازار میں خربید فروخت کرنے والے اگر اس میں بچ ہو لتے ہیں تو القدیق کی ان کے سودے میں برکت ڈال دیے ہیں ماور جب جھوٹ ہو لتے ہیں تو القدیقائی بر کمت کوختم فرماد ہے ہیں۔ چنانچے مدیث میں آتا ہے کہ اگر کو کی شخص تنم کھا کرکوئی چیز بی ڈالے فرمایا وہ چیز تو

مومن جھوٹانہیں ہوسکتا:

کوابنا تا ہے۔ حضرت لقمان تھکیم رطافیطید اپنے زمانے کے بڑے عاقل اور سمجھ دار آدمی تصان کی سمجھ داری والی یا تیس بہت مشہور ہیں۔

دہ ایک دفعہ دعظ قرمار ہے تھے کسی نے کہا کہ جناب آپ قلال قیمیے کی بحریاں خبیں چرایا کرتے تھے تو کہنے گئے کہ ہاں بیساس قیمیے کا غلام بھی تفاادراس کی بحریاں بھی چرایا کرتا تفا تواس نے کہا کہ بھرآپ کو اللہ تعلیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ کیمے دے دیا آج آپ نوگول کو بھی انتا بڑا مرتبہ کیمے دے دیا آج آپ نوگول کو بچھداری کی ہ تیس حکمت اور دانائی کی ہ تیس بناتے ہیں آخر یہ کیمے ہوا ہے ، دھنرت لقر ان حکیم نے قربایا کہ جار باتوں کو اپنانے کی وجہ سے اور وہ جار ہاتوں کو اپنانے کی وجہ سے اور وہ جار ہاتھیں میں تایں۔

چارعظیم صفات<sup>.</sup>

) تقوی اختی رکرنا اور تقوی کے معنی ہے پر بیز گاری عقی رکرنا ذاکثر جب عدد ج کرنا ہے تو ایک طرف علی اور دواہے اور دوسری طرف پر بیز ہے ، یہ پر بیز دواسے زیادہ سخت ہے اور ضروری ہے۔

اگر سریض دوائی کھا تا رہے اور پر ہیز ندکر نے اس کوزیادہ نقصان ہوگا تو تقویٰ حاصل ہوتا ہے گنا ہول سے پر ہیز کرنے سے نیکیوں پر نیکیاں کر دہے ہیں، مگر پر ہیز شہوتو کوئی فائدہ نہیں ہے۔

۲ ووری صفت کے میں امانت و رتھا خیانت میں نے بھی بھی کسی کے ساتھ بیل کی ہے۔ بسی میں کو کی تاریخ بیل کی ہے۔ جس نے جو چیز رکھوائی ہواسی طرح اس کو دالیس کی ہے ، اس میں کو کی تہدیل کی ہے۔ کی ہے۔

س. بیت بیس سیّا کی کا پایند تھا ہمیشہ میں کی بولنے کا عادی تھا جا ہے کتنا ہی تقصال کیوں شہو۔

م فصول اور البيني باتول سے بيتا تھا نەففول كام نيس كرتا تھا ان مار باتوں پر

عمل کی وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت لقمان تھیم کو اتنا سر تبددیا کہ اللہ تق لی نے ان کا ذکر قرآن کریم میں کردیا اور ان کے نام برایک مستقل سورت ہے جس کا نام سورة لقم ان رکھا گیا ہے۔ اور پھر ان کی نفیجت کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اور آن ان کریم میں ذکر کیا ہے اور آن انداز ہ کریں کہ بیاکت برا سمجھدار اور وانا ہوگا۔ کہ جس کی دانا کی کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔

حضور سينية كي جدراجم فيحتين:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه نے قر مایا که آیک دفعه بجھے رسول الله اللَّافَائِلَاً نے فر میا اے عبدالله اگر چار ہاتیں آپ میں موجود ہیں اور ساری دنیا آپ سے چلی جائے تو کوئی فکر نہیں ہے کوئی ڈرکی ہات نہیں ہے۔

(۱) امانت داری (۲) سپّانی (۳) اخلاق کی عمرگی (۴) لفمه کا حلال ہونا۔ اگر تو الانتدار ہے کچی بات کر نیوالہ ہے اور اخلاق استھے ہیں اور کھانا حلال کھا تا ہے تو یا در کھ ساری دنیا آپ کول گئی ہے۔

میرے دوستو! اپنی زندگی میں اپنے الوال میں اپنے کمال میں اپنی تیتوں میں ہم کی کوشامل کریں گی صرف گفتگو میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے وعدے اور ارادے بھی ہے ہونے چاہئیں ، جھوٹ اتنا برائمل ہے کہ جب سے دینا قائم ہے آج کئے تھے اور وہ اسکو اپنی تمیں کہ ہے حضرت ابوسفیان ڈائٹٹ عند تنجارتی سفر پر روم گئے تھے اور وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے روم کے بادشاہ کو آپ شکھ گئے کا اسلام کا دعوت نامد ملا کہ کہ سلمان ہوجا وُتو روم کے بادشاہ نے کہا کہ ؤ رااان کے بارے میں معلومات کہ آپ مسلمان ہوجا وُتو روم کے بادشاہ می دعوت دی ہے ماس نے اپنے لوگوں کر وک مید گؤی شخصیت ہے جس نے بیجھے اسلام کی دعوت دی ہے ماس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم روم میں دیکھو کہ بہال مکہ المکرمہ کا کوئی تجارتی قافلہ تو نہیں آیا ہو تا کہ میں ان سے پچھ سوالات کروں جب انہوں نے معموم کیا تو پینہ چلا کہ ابوسفیان تا کہ میں ان سے پچھ سوالات کروں جب انہوں نے معموم کیا تو پینہ چلا کہ ابوسفیان تا کہ میں ان سے پچھ سوالات کروں جب انہوں نے معموم کیا تو پینہ چلا کہ ابوسفیان تا کہ میں ان سے پچھ سوالات کروں جب انہوں نے معموم کیا تو پینہ چلا کہ ابوسفیان تا کہ میں ان سے پچھ سوالات کروں جب انہوں نے معموم کیا تو پینہ چلا کہ ابوسفیان تا کہ میں ان سے پچھ سوالات کروں جب انہوں نے معموم کیا تو پینہ چلا کہ ابوسفیان تا کہ میں ان سے پچھ سوالات کروں جب انہوں نے معموم کیا تو پینہ چلا کہ ابوسفیان

تجار آن قافد لي كرآئ موت تھے، اللي مسلمان بھی نہيں ہوئے ہيں اور آپ النظامی اللہ مسلمان بھی نہيں ہوئے ہيں اور سرواران قریش میں ہے ہیں۔

شاہروم كا ابوسفيان ے آب النائية كے بارے ميں سوالت

روم کے بادشاہ نے ان کو بلا کر بہلاسوال کیا کہ تہمارے ملک میں ایک شخص ہے وراس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ابوسفیال فالنے نے فرمایا کہ بی مال وہ بیدا ہوا ہے ابوسفیال فالنے نے فرمایا کہ بی مال وہ بیدا ہوا ہے ابوراس نے نبوت کا دعوی بھی کیا ہے تو اس نے کہا کہ بیل آ ہے کہ بھیا ورسوامات کرتا ہول ان کے جواب دینا پہراسواں ہیہے کہ س شخص کا فائداں کی ہے ، اعلی فائدان کا ہے یا کسی نجلے فائدان کا ہے ۔ ابوسفیان رضی اللہ عند نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا فائدان ہمارے میں ایک فائدان ہے ہے۔ بہترین فائدان ہے ۔ بادشاہ نے کہا کہ تھیک ہے تبی ایسے بی اعلیٰ فائد ن ہے سب ہے بہترین فائدان ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تھیک ہے تبی ایسے بی اعلیٰ فائد ن سے آتا ہے۔ ۔ بادشاہ نے کہا کہ تھیک ہے تبی ایسے بی اعلیٰ فائد ن سے آتا ہے۔ ۔ بادشاہ نے کہا کہ تھیک ہے تبی ایسے بی اعلیٰ فائد ن سے آتا ہے۔ ۔ ورمراسوائی ہے کہا کہ تھیک ہے تبی ایسے بی اعلیٰ فائد ن سے آتا ہے۔ ۔ ورمراسوائی ہے کہا کہ تھیک ہے تبی ایسے بی اعلیٰ فائد ن سے آتا ہے۔ ۔ ورمراسوائی ہے کہا کہ تبی کہ وہ سے والے مالدار زیادہ ہیں یاغریب لوگ زیادہ ہیں، ورمراسوائی ہے کہا کہ تا ہے کہا تبی کو وہ سے والے مالدار زیادہ ہیں یاغریب لوگ زیادہ ہیں،

ابوسفیان نے جواب دیا کہ بین اس کے مانے والے زیادہ ترخریب ہیں ، بادش ہ نے کہا کہ یہ بھی تھیک ہے ہی کہ مانے والے زیادہ ترخریب ہی ہوئے ہیں۔
کہا کہ یہ بھی تھیک ہے ہی کہ مانے والے زیادہ ترخریب ہی ہوئے ہیں۔
تیسراسوال جمہارے وران کے درمیان اڑائی ہوئی ہے کہ وہ غالب آئے ہیں آئے اوگ غالب آئے ہیں اوسفیان نے فر میا کہ بھی وہ غالب آئے ہیں بھی ہم غالب آئے ہیں عالب آئے ہیں کوئے ایجھی تک دوہ ی اڑائیاں ہوئی تھی غروہ مراور عروہ احد غروہ بدر ہی مسمان کا سیب کہوئے اور غروہ اور غروہ اور عراکہ ایک ہیں ہوئے اور غروہ وہ احد غروہ اس کی ہوتا ہے۔
ہوئے اور غروہ وہ احد میں ان کو بچھ کا میائی ہوئی تھی تو مادشاہ نے کہا کہ ایس بھی ہوتا ہے۔

کافروں کے ہاں بھی جھوٹ معیوب ہے بعد بیں جب حضرت ابوسفیان ڈی گئے مسلمان ہوئے تو کہنے نگے کہ بادش ہے مما منے جوہ رہا تھا کہ کوئی ایس بات کہوں جوان کے مخالف ہو مگر کوئی بات جھوسے بن نہ سکی ، اور جھوٹ میں یومنانہیں جا ہتا تھ کا فراینے گفر کے ساتھ مشرک اپنے شرک کے س تھے جھوٹ کو براسمجھتا ہے اور آج مسمان سے اسلام کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جھوٹ کوکسے ج تر سمجے۔ آج لوگ کہتے ہیں کدونیائے تی ترقی کر داس سے کہ نہوں نے سچا کی کواپن یا ہے ہم جو پیچھے ہورہے ہیں اس کی وجہ سے کہ نبی کے طریقول وکچھوڑ و یہ ہے، بچ نہیں بوستے اوراپٹاوعدہ پورانیں کرتے ہیں۔اورجھوٹ کواپٹ لیا ہے کا فراوگ نی میں ایک اس میں است میں گر تعلیمات نبوی کو اپناس ہا اس کے معاشرے میں خنز ریک ناشراب بینا از نا کرناا تنابرا جرم نیس بے گرجھوٹ یومناان کے معاشرے بیں بہت بڑا جرم ہے۔اور سن مسل نوں کی آبادیوں مسل نوں کا معاشرہ مسلمانوں کے بازار من سے لے کرشام تک کتنا جھوٹ ہوئے ہیں ،اور یہ اوقات ہم نے بذوجہ جھوٹ بون شروع كرديا اوراللدت في معاف كرين اب بهم يتجهية بين كرجموث بوئي ين كرن بھی نہیں ہے۔ وریح ہون ضروری بیں ہے۔اللہ تعالٰی نے قرآن کریم میں فرہ یا ایٹھا الَّــلِيْسَ امْسُو التَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعِ الصَّبِقِينَ ٥ اے يبان والو للسَّحَالَ ہے ڈ رہ اور پیچوں کیساتھ ہوجا ؤید جھوٹ بولو اور مدجھوٹوں کے ساتھ رہوء بلکہ بچ بولو ۔ور چوں کوساتھ رکھو وراس کوعام کروس کی تعلیم دوتا کے معاشرے میں سے عام ہو۔

فرشتے ان ان کے جھوٹ کی بد بوے دور بھا گئے ہیں

ظباتِ ممای ۲۰

جد فَقَهُمُ ۔ آئ بچوں کو نکائ فائدہ دے گا۔ کیافی کدہ دے گا فائدہ ہے کہ آج وہ بخت میں داخل ہو نگے جس کے بنجے نہریں ہی ہیں اور القد تعالی ان ہے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہوگا ہے۔

هج اورا خلاص كا فرق بربان جنيد بغدادي:

حضرت جنید یغدادی راسیطیہ ہے کی نے بوچھا کہ حضرت بچ بین اور ا عدام بین کیا فرق ہے۔فرو یا بھائی بچ تو اصل ہے اور اخلاص تو اس کی شرح ہے۔ اسکی ایک شاخ ہے بچ تو ہر صال میں ضروری ہے۔ اور اخلاص تو عمل کرنے کے بعد ضروری ہے اس لیے میرے دوستو ابنی گفتگو میں اپنے عزائم میں اپنے معاملات میں فرض ہر چز میں بچ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ لٹنٹی آئی نے جس اخلاق حسنہ کی تعلیم امت کو دی ہیں بچ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ لٹنٹی آئی نے ایمان اور اسلام کے لیے لازم قرار دیا ہے ان میں سے ایک عمل بچ بولنا اور جموث سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔

چ بو لنے والاعندالله صدیق ہوتا ہے:

گ، يكسى في معزت عقبه ابن عامر جوآب النظافية كى خدمت اقدى ش آئة بي اور وه كتي بين نجات كس چيز بيس ب آب ملك في فرمايا ما النجاة قال رسول الله ملك في ملك عمليك بيتك

کہائی زبان کی حفظت کرواورا پے گھر میں رہا کرواورا پے گناہول پررویا کروای میں تہاری نجات ہے۔ میں تہاری نجات ہے۔

اگراآپ سے بویس سے تو معاشرہ آپ کی طرف آئے گا اور اگر اس بی جموث ہے تو وارد اپنے بینے ہے اور میٹا اپنے ولد سے نفرت کریں گے کیونک زبان پر انتہار منہیں رہا ہے۔

شاه عبدالقا در جيلاني كي سچاني اور ژا كووَل كي توب

شاہ عبد لقادر جیلانی رانسے جو بہت بڑے بیر گزرے ہیں جن کو پیران پر کہ جا تا ہے وہ فرہ تے ہیں کہ بیل رہے اپنے سعا ملات کی بنیاد کے برر کی تھی ، کہتے ہیں کہ میں جب کھر ہے تعلیم حاصل کرنے ہے لیے انگلا تو والدہ نے جھے ایک نفیحت کی تی وہ سے کہ میرے جنے کچ بولنا اور جھے جا ہیں ویناروے دیئے اور کہا کہ بیر آراز خرچہ ہے جا و دی تعلیم حاصل کر واور ہمیش کے بولنا اس زمانے میں قافلے چا کرتے تھے تو شاہ عید الفادر جبیلا تی ایک قافلے کے ساتھ دواندہ و گئے راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کہ بیزلیا ورایک ایک آوی سے بوچھنا شروئ کرویا کہ تمہارے باس کیا ہے۔ جب حضرت شاہ عبد القادر جبیلاتی رائسے علیہ کی اس ایک ڈاکوآ یا تو اس نے بوچھا کہ آپ حب جب کے باس ایک ڈاکوآ یا تو اس نے بوچھا کہ آپ کے بیس کے باس کی ہے وہ اس کے باس میا کہ وہ اس کے باس وہ سے دوسرا آیا اس نے بوچھا کہ وہ تا گئے ایک دوسرا آیا اس نے بوچھا کہ وہ تا گئے ایک دوسرا آیا اس نے بوچھا کہ وہ تا گئے ایک دوسرا آیا اس نے بوچھا کہ باس ہوا کے باس دینار ہیں وہ س کر بوا

وہ چوران کو پکڑ کراسینے سر دار کے پاس ہے گیا۔ سر دار نے سارے وا تھ کوساتو پر چھا
کہ آپ نے میساری بات کیوں بتادی تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں گھر سے چلا
تیں تو میری والدہ نے جھے تھیں حت کی تھی کہ بیٹا تیج بولٹا تو ہیں نے اس وہ سے بج بتا وہا
ہے کہتے ہیں کہ اس جمد کا انتخابات تھا کہ اس ڈ، کو کی آ تھے ہے آ نسونگل آئے اور وہ رو پڑا
اور اس نے کہا کہ بدا میک بچھا پی مال کی بات پر کس طرح میں کر د ہے ور جھے میر ہے
اللہ تعالی نے منع کیا ہے اور میں اس کے باوجود چوریاں اور ڈ اکے مار د ہ ہوں فور اس اللہ تعالی کہ جب
نے کہ کہ بیس آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں تو سرے چوردل نے کہ کہ جب
آپ چوری میں ہمارے سروار میں آج تو بہ میں بھی ہم پ کی طرح تو ہر کے آئے ہوں۔ تو ہر میں ایک خانجا ماور تیجہ ہے۔

غر وه تبوك سے رہ جانے والے تين صحابه كى سچائى اور قبوليت توبه:

رسول القد النَّاقِيَّةِ عَن وہ جوک کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ گئے بین محابہ کرام تھے کھی ہیں اللہ النَّاقِیَّةِ النِین المیہ ورحفرت مرارہ ابن ربیعہ فیون النَّرِقَائِین بیم کسی وجہ ہے وہ وہ میں ترکی ہیں ہوسکے ۔رسول اللہ النَّاقِیَّةِ جب فروہ ہے و پس کے تو روایات ہیں آتا ہے کہ منافقین نے جا کہ معذرت کی کی نے کہ کہ ہیں بیار ہوں کی فے کہا میرا قابل کام تھا ہیں اس وجہ نے نہیں جاسکا۔ مگران تین صحابہ کرم کے کہ کہ ہم فروی نے جھوٹ نہیں بولانا، بیدجب کئے تو رسول اللہ النَّاقِیَّةِ نے فر مایا کہ کیا عذرتھا، انہوں نے فر مایا کہ کوکی عذرتہیں تھا اللہ کے رسول اللہ النَّاقِیَّةِ نے فر مایا جو وُ تمہر را فیصد اب اللہ حالی فر مایا کہ کوئی عذرتہیں تھا اللہ کے رسول اللہ النَّاقِیَّةِ نے فر مایا جو وُ تمہر را فیصد اب اللہ حالی کر میں گئے ہم کہ کہ ان ہے ہم کہ کہ ان ہم ہم کہ کہ کہ ان کے باتی وہ جا کہ بوجہ کہ ان کہ باتھ وہ ہم کہ کہ وہ جا کہ بوجہ کہ اس فیل اللہ علی ہم کہ اس کے باتی ہی کہ ان کے باتی ہو جا کہ بھی کہ ان کے باتی ہو جا کہ بھی کہ اس کے باتی ہو گئے کہ کہ اس کا دونے کے باتی ہو جا کہ بھی کہ اس کوئی اور چر بھی ہم کہ اس فیل اللہ علی کہ ان کی بعد قر آن کر بھی کی آبیت نازل ہوئی۔

باوجود ہم پر تنگ ہوگی اور چر بی میں دن کے بعد قر آن کر بھی کی آبیت نازل ہوئی۔

لَقَدُتُابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَجِرِيْنِ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُونَهُ فِيُ
سَاعِةِ الْمُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَاكَاد يَزِيْع قُلُونُ فريْقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ
سَاعَةِ الْمُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَاكَاد يَزِيْع قُلُونُ فريْقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ

اِنَّهُ بِهِمْ دَءُ وَفُ رَّحِيْمُ 0 اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَى نَعْمِرِ إِنْ كَى بِنِغْمِر رِمِها جزين ورانص رراوران تمن محابه رجو يَجْمِ ره شجة تصاملة تعالى ان كي توبه تيول كي پنج كعب اين ، مكرتسي الله فرماتي بيل

رہ شخے تصامقد تقال سے ان کی توبہ تول کی چیکھیا ہیں، مک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں ایمان فانے کے بعد میرک خوشی کا سب سے بڑا موقع تھا جب اعلان ہوا کہ اللہ تقالی نے تمہری معافی کا اعلان کردیا ہے ور جومنافقین تے جنہوں نے جموت ہور تق مقد تو لی نے ان کے ہارے میں فرہ یا سَبَحُدیلُوں باللّٰہ لَکُمُ اِذَا اللّٰهَ لَکُمُ اِللّٰہِ لَکُمُ اَلٰہِ اللّٰہِ لَکُمُ اَلٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ لَکُمُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

سَيَّالُ رُمِين بِروْر خِيزِي لا تي ہے:

پی سے زین پر تیکی ساور کھلائیاں پیپلتی ہیں اور جموث ہے زیش پر برائیاں پیپلتی ہیں اور جموث ہے زیش پر برائیاں پیپلتی ہیں، چنانچہ تی مت کے دن اللہ تق لی یکول کی کا میا لی کا اعلان کریں گے کہ آئ ہجوں کوان کا بی فی کہ ان کہ اللہ عندا ہو م یسفع المصادفیں صدفیع م اور دہ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے اس لیے میرے دوستوا پے ہمین ہیں ہیں گے اس لیے میرے دوستوا پے ماتھ کے کومازم بجر دتا کہ کل کس ہمی شرمندگی ہے یہ ٹاکای ہے بچا ہو سکے۔ ماتھ کے کومازم بجر دتا کہ کل کس ہمی شرمندگی ہے یہ ٹاکای ہے بچا ہو سکے۔ اللہ تن کی ہے جو اس پر کل کرنے کی تو فیق مطافر ، کی ( جسین ) اللہ تن کی اس کے اللہ بین ( جسین ) و سحر دعو نا ال الحد مدل لدہ درب العالمين



## گانا بج نے کی حرمت

اَلْتَ مَدُ اللهِ لَحُمَدُهُ وَلَسَتَعَيْنَهُ وَنَسَتَعُفُوهُ وَلُوْمِنُ بِهِ

وَلَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَلَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَبِنُ

مَيّانِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ قَلا مُصِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُصَلِّلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَلَشَهَدُ أَنَ لَا اللهُ إِلَّهُ إِلَّا اللّهُ وَحَدَهُ

لا شَرِيُكَ لَهُ وَبَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِه وَبَارَكَ

وَسَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِه وَبَارَكَ

وَسَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِه وَبَارَكَ

وَسَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِه وَبَارَكَ

فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ بِسَمِ اللهِ الرَّحُمِ الرَّحِيْمِ الْمُودِيْثِ لِيُصِلُّ عَنَ وَمِينَ النَّاسِ مَنَ يُشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُصِلُّ عَنَ سَيِهُ لِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّحَلَهَا هُزُوا الوَلَيْكَ لَهُمُ سَيْهُ لَا اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّحَلَهَا هُزُوا الوَلَيْكَ لَهُم صَدَيْدٍ وَقُرَا عَدَابٍ مُهِينَ " وَوَإِذَا تُتُملَى عَلَيْهِ النِّنَا وَلَى عَلَيْهِ النِّنَا وَلَى عَلَيْهِ النَّنَا وَلَى مُسْتَكِيرًا كَانَ لَمْ يَسَمَعُهَا كَانَّ فِي ذُنَيْهِ وَقُرًا مُسَتَكِيرًا كَانَ لَمْ يَسَمَعُهَا كَانَ فِي ذُنَيهِ وَقُرًا فَيَهُم مِنْ النَّهِ مِن اللهِ اللهِ وَقُرًا اللهِ اللهِ عَلَى المَنوا وَعَمِلُوا السَّيْمِ وَقُرَا الْحَيْدِينَ فِيها اللهِ اللهُ الل

محترم دوستواور بزركو!

آپ حمرات کے سامنے سورة لقرن کی جارآیات ملاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی

الماسية الماسية

فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جوخر یدتے ہیں ففنت جی ڈالنے والی چیزیں تا کہ وہ مگر اوکریں اللہ تعالیٰ کے رائے میں جوخر یدتے ہیں ففنت جی اللہ تعالیٰ کے رائے کو مزاق ایسے لوگوں کے لئے ذکیل کرنے والہ عذاب ہے ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ، ان پر ہماری آئیتیں تکبر کرتے ہوئے منہ موڈ پہتے ہیں ، گویا کہ انہوں نے ان آئیوں کو سنائی نہیں گویا کہ ان کے دونوں کا ان بہرے ہیں انہیں بھی دورنا کہ عذاب کی خبر دے دوء ہے شک وہ نوگ جو ایمان لا کی اور نیک اعمال کئے ان کے لیے گئے ہیں ، جیشہ اس میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے ، اللہ تعالیٰ خالب جن ہواراللہ تعالیٰ حکمت و لا بھی ہے۔

موسیقی شرام ہے

گانے کی کیسٹیس کی فر کا ورمو پائل کیموزش فر انسان فر کرنا اورائ کر یو فروش کا مقام ہے ۔۔

کر تا ہرسارے کا مشر بیت کی روے حرام اور گن ہ کیم ویش ، اوراف وی کا مقام ہے ۔۔

کہ وو گانے اور وہ آلا ہے لیوجن کے بارے بیس آپ مانجا گیا کا ارش اسمارک ہے ، جمع گانے ، بجانے کے آلات کو قرار کے لیے بھیج گیا ہے ، لیعنی ، ہ نی آخرالا ، ال جن کہ اللہ تعنی نے کہ آلات کو قرار کے لیے بھیج گیا ہے ، لیعنی ہ فی آخرالا ، ال جن کہ اللہ تعنی نے خوالا ، اللہ تعنی کی میں تھی اللہ تعنی کے بھیجا گیا ہے ، اور آن آپ اللہ کس تھی ساتھ کا نے بجائے کو بھی ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے ، اور آن آپ آپ آپ کے ساتھ ساتھ کا ان کا ان اللہ والا ان آلات پر اپنے ول اور جان سے ند ہے ۔ گر دی قو سال کے ساتھ کی اور کھی میں نے دل اور جان سے ند ہے ۔ گر دی قو سال کی اس میں میں وہ تا ہے ، اور اس کے ساتھ سے بی بھیجا گیا ہے ، اور اس کے ساتھ سے بی بھیجا گیا ہے ، اور اس کے ساتھ کے بارے بی سوچا جار ، سلمان گی تھی موسیقی روح کی غذا کا فرکی تو ہو گئی ہے ۔ کہ سلمان گی تیس ہے ۔۔ گر میں ہے ۔۔ کہ سلمان گی تیس ہے ۔۔ کہ اس کے بادے بی موسیقی روح کی غذا کا فرکی تو ہو گئی ہو سے کہا ہو تو کی خوالی کی تو ہو گئی ہو ۔۔ کہ سلمان گی تیس ہے ۔۔ کہ موسیقی روح کی غذا کا فرکی تو ہو گئی ہو سلمان گی تیس ہے ۔۔ کہ سلمان گی تیس ہے ۔۔ کہ سلمان گی تیس ہے ۔۔ کہ سلمان گی تیس ہے ۔۔

ذكر خداد تدروح كى غذاه ب:

یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ اگر کون کے کیفٹر سے جی غذا ہے وہ دوسرے ملکول میں فروق ہوت ہوتا ہے اور لوگ اس کو کھاتے ہیں کھا کرکسی کے بہید جس سے تک درد نہیں ہوا ہے اور فنز رکھا کرکو فی فئر رہیں بتا ہے ۔ لوگ تو سانپ چوہے کئے ہر چیز کھا رہے ہیں کہ کا کرکو فی فئر اے ، لوگ تو سانپ چوہے کئے ہر چیز کھا رہے ہیں کہ یہ غذا ہے ، اللہ تقال اللہ تقال اللہ تقال کی نذا ہے ، مریحتی بھی نذا ہے ، اللہ تقال کی نذا ہے ای طرح موسیقی بھی نذا ہوگی ، کمر کا فرک نذا ہے ای طرح موسیقی بھی نذا ہوگی ، کمر کا فراہ ورمشرک کی نذا ہوگی ، اور جوسمول ن ہے تی علیہ اسلام کا والے والا ہے ، اس کی یہ نذا ہوگی ہو اور جوسمول ن ہے تی علیہ اسلام کا والے والا ہے ، اس کی یہ نذا ہے ، اس کی یہ نذا کر جس ہے ، آسانی خدائی تھیم بتلائی ہے کہ روح کی نذا کر جس ہے ، آسانی خدائی تھیم بتلائی ہے کہ روح کی نذا کر جس ہے ، آسانی خدائی تھیم بتلائی ہے کہ روح کی نذا کر جس ہے ، آسانی خدائی تھیم بتلائی ہے کہ روح کی نظامتی الفلوب تھیمی مندر ہے جس الاب کی الله تعظمتی الفلوب ایسان کا مورد و مرک کی گذا تا

تغبات عباي - ٢

ے فاد کووانی اذکر کم مجھے یاد کرو گے توش تہیں یدرول گا۔

سامعین محرّم الله کوجس نے یاد کیائی کوائند نے یاد کیا اور جس کوائند یاد کرے
اس کے ال ودماغ زندگی میں سکون بنی سکون ہے راحت وآ رام ہے ، یاد رکھیں
شریعت چودہ سوسال میں ہے کئی چلی آری ہے اور بیدین اللہ تعالی کا ہے ، وُمُسا
اُمِورُوْا اِلّٰا لِیَدَ عَبُدُو اللّٰهُ مُحْلِصِینَ لَهُ الْدِیْنَ ادر جس کوائند تعالی نے کئیل کردیا
ہے ، اماری شریعت ناصرف کھیل ہے بلکہ محقوظ بھی ہے ۔

وين بين حلال اورحرام بالكل واصح بين:

للبڈا شریعت نے جس چیز کوحل کہاوہ تیاست تک حلال ہے اورجو چیز چودہ سو سال پہیے حرام تھی آج بھی حرام ہے اور رہتی دنیا تک حرام رہے گی ، کیونکہ حدیث شريف ش التاب لحال بين والحرام بين وبيهما مشتهات كالل وحرام سب روش اور واشتح ہیں۔اگر چیہ ساری دنیا کے دوٹ اس کے خلا ف کیوں نہ ہوں اکسی آ دمی کے قول کا کیا مقام ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول مل فیا کے مقابلے میں وہ اللہ جوآ سان زمین کا مالک ہے ، اس اللہ تعالیٰ کا تھم جلے گا اُنسان کی مرضی اللہ تعالی کے مقابلے میں نہیں چل سکتی ہے۔ اللہ تعالی فرا تے ہیں کہ او گول میں ہے بعض لوگ وہ ہیں جو بغو چیز وں کوخرید تے ہیں ،قر آن کریم میں خود جا کر دیکھیں حضرت عبدالله این مسعود خالنانی صحابه کرام میں سب ہے بڑے یا کم ہے قرآن اور حدیث کو مجھنے والے تنے ان کے ش گردوں نے ان سے یو چھا کہ حضرت بیافووالی عدیت کیا ہے ، حضرت عبداللہ ابن مسعود وفائل فر مانے گئے کہتم ہے اس زات کی جیکے سواکو کی معبود کیں اس ہے مر وگانا بجانا ہے یہ الفاظ حضرت نے تمین مرتبدادا فرمائے ،آج بتائیے وہ کون سا گھرہے مسلمان کا جس کے گھر میں گانے کی کیسٹیں موجود نہیں ہیں، گھر تو دور کی بات ہے یہ جوآ دھے گھنٹہ کا سنر کرتے میں اس میں بھی

تہاری تہذیب اپنے تحجر ہے آپ ہی خودکشی کرے گی
جو شک نازک ہے آشینہ ہے گا ناپاسدار ہوگا
آج کے معمال کو کلمہ کے تحج لفاظ تک نہیں آتے کلمہ کا تحج ترجمہ آناتو
در کنارہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے بیدرہ نے کا مقد ہے جو تی ہوتی ہے،
افرک نماز کتے ہوتی ہے۔ جواب دین ہے بیتی کشے ہوتی ہے معلوم تواس

کو ہوتا ہے جو پڑھتا ہو قضا کننے ہے ہوتی ہے ،اس کا ہمی کسی کو معلوم نہیں ہے اور کہتا ہے کہ بیس تو نو ہے اٹھ کر پڑھتا ہوں اسے بول رہا ہوتا ہے جسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بیس تو نو ہے نی زیڑھتا ہوں۔اللہ تعالی نے اس کونو ہے فرض نہیں کیا ہے بلکہ اللہ

نعالی نے میں صاوت کے بعد فرض کیا ہے۔

آج مرف کار کا نام ہمیں یاد ہے ہرگانے کا سرمیں آتا ہے واپنے گھرول میں اسکولوں میں با قاعدہ میوز میکل روم بنائے جاتے ہیں جہاں اپنے بچوں کوفنکار بنائے کیلئے باقاعدہ فنکار کرائے پرد کھے جاتے ہیں گرافسوں کہ ہمار ہے اسکولوں اور گھروں میں فالدے فن تقاونوں بنائی جا تیں گرافسوں کہ ہمار ہے اسکولوں اور گھروں میں فالدے بنائی جا تیں گی ہے ہماری مسلمانیت پرافسوں کی جاتے ہیں جو ہمیں قرآن کریم کی چاہ میں فیلے اور تماز نیمی آتا ہے ہمیں کلے اور تماز نیمی آتی ہے کتنے لوگ ہیں جو

ردزاندوتر پڑھتے ہیں ، تمران کو دعا۔ تنوت نہیں آتی ہے ، کتے سلمان ہیں جن کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا اللہ تق لی نے فرمایا جوان گانوں والی چیزوں کوخریرتا ہے ن کے لیے ذکت والاعذاب ہے۔

ميرے دوستو!

آج کے مسمان پر مائم کرنے کودل چاہتاہے کی قاری صاحب نے بتایا کہوہ اسمی گھر میں قرآن پڑھانے جاتا تھا حسب معمول آیک دن اس نے دروازہ بجاتا تو اندر سے آواز آئی کہ آج بچے اسکول کے فنکھن کیلئے ڈانس کار یہرس کررہے ہیں اسلیے آج قرآن نہیں مردھیں گے۔

محرم دوستو!

جب ہم وین ہے اس قدر بیزار ہو بچے جیں تو یا در کھئے ہماری زند کیوں میں خوشگواری آئی بیں سکتی ۔

گانانفال ببدا كرناب.

اس آیت کے شن نزول میں آتا ہے کہ آپ طفی آیا کی روایات میں ہے کہ جہا تام روایات نیز این حارث میں ہے ۔ یہ التی آئی آیا کی وایات نیز این حارث میں ہے ، یہ آپ طفی آئی آیا کا بہت سخت وشن تھ جب اس کو پینہ چاتا کہ کوئی ، دمی اسلام کی طرف ماکل ہور ہا ہے ، اس کے ول مین اسمام کی مجت آ رہی ہے تو بینظر ابن حارث اس کو این بات تھ ، اس کے ول مین اسمام کی مجت آ رہی ہے تو بینظر ابن حارث اس کو این بات تھ ، اس کی وعوت کرتا تھ اس کو گون تا پرتا تھ پھراس کی بیک لونڈ کی مخت تھی وہ اس کو کہتا تھ اس کو گونا سن تی تھی ، جب پروگرام ختم میں تو وہ اس کو گانا سن تی تھی ، جب پروگرام ختم ہوتا تو جو تھی وہ اس کو گانا سن تی تھی ، جب پروگرام ختم ہوتا تو جو تھی وہ اس کو گانا سن تی تھی ۔ جب پروگرام ختم ہوتا تو جو تھی وہ اس کی اور خاموش ہوتا تھا کہ مرفئی تو ایس کے خلاف ایک زیر وست تر یک ہے ۔ یہ وہ سن کا مہلک اور خاموش ہوتا ہو ۔ یہ خاموش تو اد ہے مسلمانوں کو ذرئ کرتا ہے ، یہ وہشن کا مہلک اور خاموش ہوتا ہو ۔ یہ خاموش تو اد ہے مسلمانوں کو ذرئ کرتا ہے ، یہ وہشن کا مہلک اور خاموش ہوتا ہوتا کو کہتا تھا رہے ، خاموش تو اد ہے مسلمانوں کو ذرئ کرتا ہے ، یہ وہشن کا مہلک اور خاموش ہوتا ہوتا کو درئے کرتا

مار ما ہے آپ مُنْ اَیْنَ کا ارتباد ہے العداء یسبت النفاق فی الفلب کما بنیت الماء الورع كركاناول من ايدنفاق پيراكرتا ہے جيے پائى سبزے كواكاتا ہے۔

گاناشيطاني منترب:

جب آب گائے میں مے تو اس ہے ول میں نفاق بیدا ہوگا۔ جو گائے سے گااس کے دل سے قرآن کی عظمت نکل جائے گی ، قرآن کا اوب نکل جائے گا اس لیے کہ ترآن نے گانے کی آواز کوشیطان کی آو زکھا ہے سورت بنی اسرائیل میں ذکر ہے، وَاسْتَفُ إِذْ مَنِ اسْتَطَعُتَ مِنْهُمُ بِصَوْتِكَ احْشِطان ابِحارِ حِس يرتيري قدرت چلتی ہے ان تسانوں میں ہے اپنی آواز کے ساتھ مفترین نے لکھ ہے کہ بصوتک ہے گانے کی آواز مراد ہے ادر گانا شیطان کی آواز ہے اور قر سن بیاللہ تعالیٰ کی آ وازہے گانا شیطان کامنتر ہے اور جس دل میں شیط ن کامنتر ہود ہاں بیاللہ نعالی ک وی بیں آسکتی ہے، للذاجس دل کاتعلق کانے سے ہوگااس دل کاتعلق قر آن سے بیس ہوسکتا ہے، اور جس گھر میں گانا ہے گا وہ گھر شیطان کا مرکز ہے گا، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی بیٹے کیز وکلو تی ما تکہیں تھیں ہے، پھراس گھر میں شوہر بیوی سے ناراض ہوگا اور بیوی شو ہرے تاراض ہوگی بیٹا باب سے تک بوگا اس لیے کہ ملا مکہ بیس آئے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں آتی ہیں، وہاں توشیطین نے ڈریے ڈالے ہوئے ہیں، دہاں کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والنہیں ہے، وہاں کوئی ٹر رنہیں پڑھے گااس محر میں پھرخدا کے باغی اور نافر مان ملیس سے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرمایاؤ مست النَّاسِ مَنْ يُسْتَعَرِي لَهُوَ الْحَدِيْثِ اوروه آدى جُوخ بيرًا بِخْفَلت عِن وَالْحُوالَ پیزیں آج آپ اس کا ترجمہ بیکر کیلتے ہیں جوآ دمی گانوں کی کیسٹیس می ڈیزیا میموری كارؤ وريوالس في من كانے بحرتا يا بجروا تا ہے يا خريدتا ہے، تاكراللہ تعالى كراست ہے لوگوں کو تمراہ کرے ،اورائند تعالیٰ کے دین کو مزاح ،نائے۔

میں آیک دن آیک جگہ کھڑا تھا آیک لیکسی ہیں میوزک لگا ہوا تھا میرے ساتھ دو
تین طلب عضے میں نے ان کو کہا کہ اس کو بند کریں ہے میوزک لگا یا ہوا ہے تو انہوں نے
تایا کہ بیافت لگائی ہوئی ہے اور اس نعت ہیں میوزک ہے تو ہیں ہے جب غور سے ن
تو دو مشہور نعت ہے عربی کی اللہ ہواللہ ہوجس ہیں آپ شکا گیا گائے گئی ہا اب
اس نعت کے سرتھ کتنا ظلم عظیم ہے کہ اس ہیں میوزک ڈال دیا گی ہے اور کہتے ہیں کہ
یاللہ تعالی اور رسول اللہ کی تحربی ہور ہی ہے۔

یادر کھیں یہ وصول باہے اور ان کے منعتی تمام امور شیطانی کام ہیں آج کل کیبل سٹم مگا دیا ہے اور کہتے ہیں یہ قانونی کام ہے ، سمان لگارہے ہیں سلمانوں کے ملک جس ہے مسلمان اس کو استعمال کررہے ہیں ، یہ قانون بن گیا ہے ، یہ ملک اس قانون کے بیے بناتھ اس قانون کا کوئی تام مہیں لیتا ہے اور نے حیائی کے قانوں وں بدل جنے جارہے ہیں ، یہ شیطانی تانون میں اور ہم ان کوا بینے گھروں ہیں ور ہی وی ہیں۔

## گانول ہے بیں .

ميريه مسمان بحائبوا!

خودکو یپ واپی وال دول کو بچاؤ ، اور خاص طور پرنو جوانوں کو کہ ان گانے والے آلات کو تو والوں کو کہ ان گانے والے آلات کو تو ژو واور ان کی جگہ قر آن کریم کی تلاوت علماء کے بیا نات خود بھی شیں اور مسلم نوں کو بھی ہوں کی مسلم نوں کو بھی ہوں کی مسلم نوں کو بھی ہوں کہ ان معونوں کے کا موں ہے بچرتم ان کے گانوں کو من کر ان کے کارو ہا رکو بھی ترتی و ہو۔

چنانچہ آپ ملک کیائے فرہ یا اللہ تق لی نے جھے بھیجا ہے ہدایت اور رحمت بنا کر ایمان والوں کے لیے جس ان کی راہنمائی کرتا ہوں اور ان کو سیح راستہ منا تا ہوں اور رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ اس سیدھے راستہ پرچس کرتم خدا کی رحمت یالو کے لوگ کہتے والمالية المالية المالية

ہیں حالہ ت ٹھیک نہیں ہیں ہخراب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان خودغلوراستہ پر چانا ہے تو حالات خراب ہوتے ہیں ، پریشانیاں ملتی ہیں دنیا کا تھی اصول ہے کہ ہر بڑا اہے چھوٹے سے کہنا ہے کہ بیٹا سید ھے راستے پر چن اگر بچاسکول جارہا ہے تو اس کو راستہ بتاتے ہیں کہ بےسیدھا راستہ ہے اگر وہ راستہ سے ہٹ گیا تو خود ہی پریثان ہوگا اس طرح آب النابية نے فرمايا كەجوراستە بىل تىم بىل دے رہا ہوں اس راستە برچلوتو تم کامیاب بھی ہو کے اور پر بیٹانیاں بھی نہیں آئیں گیں اور تم املا تعالیٰ کی رحمت کو بالو کے اوروہ جہیں مل جائے گی اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے چیس کے اور خدائی رحمت عاہے۔ تووہ سطرح تبیں ال سکتی کہ جیست کے نیجے بیٹھ کرکوئی آدمی کے کہ جھے برش ال جائے ایسانیس ہوسکتا ، بلکہ اس بارش کو حاصل کرنے کے تیے جھے میدان میں لکانا یر ہے گااس طرح اللہ تعالی کی رحمت کی ہارش بھی برس ربی ہے وہ بارش بند نہیں ہو کی دنیا میں بہت سارے بیان والے موجود ہیں صلیء اور تیک نوگ موجود ہیں اللہ تق لی کی بارش ان کے ذریعہ برس رہی ہے، لیکن وہ اس راستے پر برس رہی ہے جس راستہ پر اللہ تعالی کے رسول النفائی اور صحابہ کرام نمان اللہ علیہ علیہ تھے اگر اس راستہ پر چلے گا و وہ میا بارش یا لے گا، وہ خوشیال اور اللہ تعالی کے تعلق امن کو یا لے گا، سب بچھول سکتا ہے ، مگر مشرط بيب كدراسته بي كريم التفكيل والا بوتكر بهرانس تنامونا بو چكا ب شيطان بم براتنا حاوی ہوگیا ہے کہاں کا مق بلداب کرنا بہت مشکل ہوگیا ہے ، اس لیے فرمایا جنّت میں · جِ نابهت آسان ہے ایک قدم تقس پر رکھوتو گلاقدم جنت میں ہے۔

نی ملائے آئے فر مایا کہ اور جھے اس لئے بھیجا ہے کہ بٹس گانے بی نے کوختم کروں اور آج مسلمان اس کوسچا کر رکھتا ہے۔

آج كامسلمان اوراس كالكر:

آج مسمان کامہم ن خانہ جو ہجا ہواہے ہرمسلم ن اس کو ایر ن کی تظرے دیجے

والمراز فعرت عمالي ٢٠ المراد ا ، نیا کی نظرے اور کا فروں کے گھر و**ں کی نظر**ے نہیں بلکہ اس کوا بیک مسلمان کی حیثیت ہے ویکھیں ، ایک مسمان کے گھر میں کیا ہونا جاہیے ور کیا نہیں ہونا جاہے ، آج مسمان کے مہمان خانے میں اتنی بڑی ایل ک وی ہے متنی ہدد بوار ہے ور پھراس کو رکھتے ہیں میمان خاند میں تا کہ آئے و ما دیکھے کہ میں القد تع لی کا کتنا ہائی جوں اور گھروں کے اوپر تنے بڑے بڑے بڑے ڈش رکھے ہوئے ہیں تا کہ س ری دنیا کو پہد چیے کہ ہم اپنے رسوں کے کتنے بڑے نافرمان ہیں ، ہمارے دین اور ہمارے اسلام کے وشمنول نے ان کونکاما ہے اور ہم لگارے ہیں کہتم حوش ہوجہ ؤہم تمہارے ہیں ، باطل سے ہمارے اوپر کیول اتنا صوی ہوگی ہے اور بنارے بمان آج سے مخرور كيوں ہو گئے ہیں ، ایک ز ما نہ تھا جوہم نے بھی نہیں دیکھاہے ، گر ہے برزگوں سے سن اور كتر بول من يزها ب كرجب منح نماز كے ليے جاتے تھے تو كليول سے ترسن كى حل وت کی ذکرالند کی آ وازین آیا کرتی تھی عورتیں گھروں میں بماریں پڑھا کرتی تھیں اور مردم تجدوں میں آیا کرتے تھے اور آج مسلمال کے گھرے مسلمان کی دوکان ہے اور مسلمان کی گاڑی ہے بلکہ مسلمان کی زبان سے گانوں کی آواز کی ہے مسمانوں کی وہ زبا نیں جو مجھی اللہ اللہ ہے تر ہوتی تھیں سے گانوں کی چکٹائی ارز یا نور کوئگی ہوئی ہے جومت كرنبين ديتي-

خوشی کا موقع الندکو یا وکرنے کا ہے۔
الارے پروگرام اس وقت تک نامکنل رہتے ہیں جب تک کمی پاپ شکر کو بلہ کر مفل کی زینت نہ بنالہ جائے جو رک خوشی سوت تک مکنس نہیں ہوتی جب سک اس میں مفل کی زینت نہ بنالہ جائے جو رک خوشی سوت تک مکنس نہیں ہوتی جب سک اس میں گانا اور میوزک شدہو کیا خوشی کا موقع خدا کی نافر مان کا موقعہ ہے حدیث میں آتا ہے کے اللہ تعالیٰ کے رسول اللخ کیا نے فرور یا دوآ والزیں ایسی جی ان پراللہ تعالیٰ کی معت ہے ایک خوشی میں گانے کے آلات بجانا اور دومری آداز نم میں جی جی کے کردونا بعض مورتی ایک خوشی میں جی جی کے آلات بجانا اور دومری آداز نم میں جی جی کے کردونا بعض مورتی سے ایک خوشی میں جی تی کررونا بعض مورتی میں ایک جی تی کررونا بعض مورتی میں جی تی کررونا بعض مورتی میں جی تی کردونا بعض مورتی میں کی کردونا بعض مورتی میں جی تی کردونا بعض مورتی میں جی تیں کردونا بعض مورتی میں جی تیا ہورتی ہوں کی کردونا بعض میں کی کردونا بعض مورتی ہوں کی کردونا بعض مورتی ہوں کردونا بعض مورتی ہوں کردونا بعض میں کردونا بعض مورتی ہوں کردونا بعض میں کردونا بعض کی کردونا بعض کی کردونا بعض کردونا بعض کی کردونا بعض کی کھورتی کردونا بعض کردونا بعض کردونا بعض کردونا بعض کی کردونا بعض کردونا بودونا کردو

موتی ہیں ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جس کی دجہ ہے وہ اورول کو بھی رہ تی ہوتا ہے۔ اب یغم اورخوشی ہمیں اللہ نے دی ہے ،خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ، اے بنورے شکر کر وجنا نچہ ہی ری جوخوشی کے دن ہیں وہ سال ہیں دودان ہیں کہ ہم اجتماعی طور پر اس میں خوشی من تے ہیں تو روزانہ ہم کشی نمازیں پڑھتے ہیں ، پانچے اور عمیر والے دان جم

يرهة بيل-

اس کا مقصد رہے کہ اللہ تق لی کہنا ہے کدا ہے بندے بہتمہاری اجما کی خوثی ہے تو تم میراشکر اداکرتے رہواگر تہمیں دنیا ہیں کوئی خوشی لے تو اس عید کے دن سے عبرت حاصل کرد کہ جب تھی خوشی، کے اللہ تق لی کاشکراداکر دائل ہیں نافر مائی نہ کرو، اور تم اللہ تعالیٰ نے دیا اگر کوئی بھارے وہ بارے کی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے تو اس بی المتد تق لی نے مبر کرنے دیا کہا ہے است ایو گھی المصبور وُن اَجُو ھُم بعیر جساب اللہ تق لی نے کہ مبر کرنے دالے کا اجر بے حسب ہے، جس کو اللہ تقالی اجر دی تو اس کا حساب سے کہ مبر کرنے دالے کا اجر بے حسب ہے، جس کو اللہ تقالی اجر دی تو اس کا جربیمیں تو اب ملیاتھ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔

الانتنالفاق ٢٠

حضرت عبدالقدائن مسعود والتلخذ فرات میں کد سول الله التفاقی اے فرایا کہ کھانا ور میں مفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جسے پانی سبزے کو اگاتا ہے ، القد تعالی کے رسول التفاقی اے فرایا کہ ای طرح جبتم گانے سنو کے توبیم ارے در میں نفاق کو بیدا کرے گا۔

نفاق مس کو کہتے ہیں: نفاق کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ انسان کا بطا ہر ایک طرح ہو اور اغدردوسری طرح ہواس کو کہتے ہیں نفاق اب ایک آ دی گا ناسنتا ہے ہے ووصور تمیں ہیں یا تو بیر آ دی نم زردزے کا پابند ہی نہیں ہے اب اس گانے نے اسکے اندر نفاق کو پریدا کیا کہ دعوی تو ایمان کا ہے جواس کے اندر ہے بی نہیں ، ہے مسمی نول دا ہے اعمال نہیں ، دوسری صورت کہ وہ نمار روز ہے کا بھی پابند ہے اور گانا بھی منتا ہے ، اب رعویٰ تو ہیہ کہ جی تو سل ہے میت کرتا ہوں ، مگر دوسری طرف جب گائے منتا ہے ، اب ہے تو مطلب ہے کہ نا فر والی ہے نہیں ، پختا ہے ، جن کا مول ہے منع کی ہان ہے نہیں بختا ہے ۔ جن کا مول ہے منع کی ہے ان ہے نہیں بختا ہے ۔

كانا سنف دالول برآساني عذاب.

اور دوسرا مطلب میہ ہے جو گانے سنتا ہے اللہ تق لی اس کونسز ہے اور بندر بنانے
کامطلب میہ ہے جوعادت فنسز براور بندریس جی وہ اس گانا ننے والے کے اندر پیدا
ہوجاتی جی فہنز بر کی سب سے بری عارت میہ کہوہ جانور میں سب سے بغیرت
جانور ساور بندر میں میں دت ہے کہوہ نقال ہوتا ہے نقال کرتا ہے اب جو گانا ہے گا
اس کے ندرایک نوخنز بروالی عادت میہوگی کہ دہ بہت ہے جے وہ وگا اور بندر کی طرح

نظاں ہوگا ، چنانچے جو گانا سنتے ہیں وہ بھی ایک کی طرح اپنی شکل بناتے ہیں کہ دورے کی طرح بناتے ہیں ،

اور بھی دجہ ہے کہ جوگا ناستن ہے اس کے ندر حیالگل فتم ہوجاتی ہے اور آج و گانے ہے بھی آئے نکل سے میں ، باپ بیٹے کے سامنے بیٹے کو گلم و مکھ رہا ہوتا ہے اور اس تھرس رے گھر و لیے موجود ہوتے ہیں ، فی دی پر سستم کے وگ آتے ہیں اور کر سرتے دہ او گوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں ہیآ پ وگ سب جانتے ہیں ، اگر باپ کو طرح دہ اور بیٹے کو باپ ہے کوئی شرم محسوں نہیں ہوتی ہے ، گھر کے اندر فی دی مازن کی مازن کے بیٹیا ہوتا ہے وہیں کھا تا کھاتے ہیں وہیں سامنے ماں اور بیٹی ٹی دی د کھے رہے ہیں کوئی اس موش ہوتا ہے اور اس کے اور اس کے اس کو جوگ کہ اس کوکوئی ہم اس کے دالر نہیں ہے ، پر اگھر اس کے دالر نہیں ہی ہوتے ہیں مزید سم میک سازے گھران گی کوئی وہا کہ اس کوکوئی ہم اس کے دالر نہیں ہے ، پر اگھر اس کے دائیں گئروں کے دائیں گئروں کے دائیں گئروں پر تبھرے کرتے ہیں خود ان ایکٹروں پر تبھرے کرتے ہیں مورس کو دیا ہیں ہیں ہوتے ہیں آتی ۔ اس لیے ہرے دوستو یہ بہت برای لعنت ہے اور اس لات سے اپنے آپ کواور ، پنی اور دوں کو بی کا۔

تيامت كون كانا سننه والكان شي سيسه بلك كرو الذجائ كا:

عدیت بیس آتا ہے اللہ تعالی کے دمول الفی آتا نے فرمایا کہ جوگانے سنتا ہے اللہ تعالی تعالی کے دون اس کے کا بوس بیل سیسہ بیکھواکر ڈالا جائے گا بیکان اللہ تعالی نے دینے بیس کے دان کے ساتھ اللہ تعالی کا ترسنو ور نے بیس کے ان کے ساتھ اللہ تعالی کا ترسنو ور اس نواس کے بیس کروہ

كان ست يريميزكرف واست كانعام:

الك صديث من ألاب في كريم المنطقة في ارشاد فرمايا كدنتي ست كدن الله

میرے دوستو! اللہ کا قرآن سنوادرائ دن کو یاد کروجس دن اللہ تو لی جنت میں ہے جائے گا اور اللہ تو لی جنت میں ہے جائے گا اور اللہ تو لی خود نیا میں یا کے جو گئے ، جو ہے حیاء لوگوں کے گائے نہیں غنے سنے اپنے کا نوں کو باک میں یا کے جو گئے ، جو ہے حیاء لوگوں کے گائے نہیں غنے سنے اپنے کا نوں کو باک رکھتے سنے اللہ تعالی ان کوقر آن سنا کیں گے ، گانا شیط ین کا اگر ہے ، اور جہ ل شیطان کا اگر جائے گا وہاں قرآن نہیں جائے گا اس سے آج مسلمان قرآن سیح نہیں پڑھ سکتا ہو کا اگر ہے ، اگر کسی ہے کہو کہ سنا کو قرآن تو کہتے ہیں جھے تو نہیں آتا ہے ، تم کیے مسمول ہو تہرارے دل میں بھی میے ذریقی ایا ہے کہ میں قرآن سیح پڑھا نہرا کو کا نوں ، ورنہ کر اللہ تو لی کو گؤوں ، ورنہ کی اللہ تو لی کو گؤوں ، ورنہ کی اللہ تو لی کو گؤوں اور اللہ تو الی کے اللہ تو لی کو گؤوں اور اللہ تو الی کے اللہ کی کا قرآن کے کیا معلی نوں کو گا نوں اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فر ما کیں ۔

والعر وموالها اله والعسر للدرب والعالمين





## نا ہے تول میں کی کرناحرام ہے

اَلْتِحَمَّدُ اللهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ وَوَمِنْ بِهِ

وَنَتُو كُلُ عَلَيْهِ وَرَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ النَّفُسِمَا وَمِنْ

سَيَاتِ اَعْمَالِمَ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُصْلَّ لَهُ وَمَنُ

يُضَيلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ

لا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنْ محمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْه و عَلَى الله وَ اَصْحَابِه وَ مَارَكُ

وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا آمًا بَعُدُ

قَاعُودُ وَبِاللهُ مِنَ الشَّيْطِيِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ وَيَمَّ اللهِ الرَّحِيْمِ وَيَمَ اللهِ الرَّحِيْمِ وَيَمَ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ وَيَمَّ اللهِ النَّاسِ وَيَسْلَوُ الْكَالُولُهُمُ الرَّوْزَنُوهُمُ يَخْمِسُرُونَ O يَسْتَوُ فُولُ O وَإِذَا كَالُولُهُمُ الرُّوْزَنُوهُمُ يَخْمِسُرُونَ O يَسْتَوُ فُولُ أَولَا يَظُنُّ أُولَيْكَ النَّهُمُ مُنْعُولُلُونَ O لِيَوْمٍ عَظِيْمَ O اللهَ وَعَظِيمُ O

الد تى لى فر ، تے بین تاپ تول میں کی کرنے دالوں نے لیے تیا ہی ہے ، دہ لوگ جب دہ لوگ بیب اور جب دہ لوگوں جب ایس کی کرتے ہیں ، اور جب دہ لوگوں کو تاپ کر یا تول کر دیتے ہیں ، اور جب دہ لوگوں کو تاپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو دہ اس میں کی کرتے ہیں ، کیا ان لوگوں کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھ یا جائے گا ایک بہت ہوئے دن کے لیے جس دن ساری مخلوق اللہ تعدل کے سماری محلوق اللہ تعدل کے سماری کے سماری محلوق اللہ تعدل کے سماری کو سماری محلوق اللہ تعدل کی سماری کی کو سماری کو سماری کو سماری کا کو سماری کو سماری کو سماری کو سماری کے سماری کو سماری کو سماری کے سماری کو س

ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کے ہیے جو تجارت اور کاروبار کرتے ہیں اور اس میں لوگوں کے ساتھ دھو کہ کرتے ہیں ناہاتو ل میں کی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے

لے عذاب كا اعلال كيا كيا باورتاهى اور بربودى كا اعدان بريسورت كى مورت ے کیونکد مکت المکرمة بیس کمدور سالے بہت بڑے ہڑے تا جرشے اور بیمخلف ملکوں بیس تجارت كي غرض عص مفركي كرتے تنے ، للك شام روم فارس وغير ولكوں بمل ان كاسفر عام تف اور چونکہ مکتہ اسکر مہکوروز اول ہے اللہ تن لی نے اس کوم کزیت عطا کی ہے کہ ونیا کے مختلف ملکوں سے بوگ و ہاں عم دے کی نیت سے اور حریص کی زیارت کی نیت ے سفر کرتے ہیں ، اور جب وہاں جا کی کے تولارہ کوئی شہوئی چرا مرورخ يدي کے، اپنے ضرور یات کو حاصل کریں کے تو اللہ تع لی نے قرمایا کہ ہماری مخلوق کو اور ہنارے بندوں کو جوانیاں دھوکہ دے دوانساں کا میاب نہیں ہے دوتو نا کام ہے وہ تباہ ان ن ہے اور اس محم کے ساتھ اللہ تھ لگ نے کہ تو م شعیب علی آتا کا ایک واقعہ بھی د کر كَابِ وَإِلَى صَدْيَعَ أَحَاهُمُ شُعَيْنًا قَالَ يَقُومُ اعْبُدُوا النَّهَ مَا لَكُمُ مِنَّ إِلَٰهٍ عَيْرُهُ وَلَا تَسُقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْرَانَ إِنِّي ٓ اَرْسُكُم بِحَيْرٍ وَّ إِنِّي ٓ أَحَافُ عَلَيْكُمُ عَلَمَانِ يَوْمِ مُجِيْطٍ ٥ر يْفَوْمِ ٱوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْجِيْرَانَ بِالْقَسُطِ وَ لَا نُبُحَسُوا النَّاسَ أَشَيَّاهُ هُمُ وَلا تَعْتُرُا فِي الْأَرْضِ مُفْسِلِينَ ٥ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھیج تھ ہیدین والے تھے بیران کے علاقہ کا نام تھا ، معزرت شعیب ملکیا نے پہنے اس کے سامنے وہ بنیادی بات چیش کی که الله تعالی کی وحدانیت کوشلیم کرد اور القد نعه فی کواس کی صفات من اكيل انوبيد يه تمهاري بنيادادر جب تم في القد تعالى كوتسليم كرديا تواب تم كاردباري لوگ ہوا ہے زیائے کے بڑے تا جر ہواللذ فر مایا کہتم تاپ ٹوں پورا کروانصاف کے ساتھ اور ہوگوں کے لیے ان کی چیزوں میں کی نہ کیا کرداورز مین میں قسادی بن کرنہ -3/4 حضرت شعيب عليك للاكانل مرين كونفيحت

حضرت شعیب طالت ال نے سرہنے دویا تیں رکھیں جوان کے اندریائی جاتى تقيس ايك توان كاعقبيره خراب تفد كها پناعقبيره درست ركھونٹرك كاعقبيره مرت ر کھواور دوسرے تبریر کے تبہاری عملی زندگی میں جو تبہاری بوی کوتا ہی ہے دہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ دھو کہ کرتے ہو سے مت کرونت دارکو اس کا پوراحق دیا کرو بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيُرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُّو مِنِينَنَ ٥ وه جوالله تعالَى تهار عسي باتَّى ركع گاوہ تمہارے لیے بہتر ہے ، یعنی وہ نفع جو تنہیں من فع کے بعد ملے گاوہ بہت بہتر ہے، ترتمهارے دل میں ایمان ہے تو توم نے جواب دو مینشہ عیہ ب آصلے و تُک تَمَامُ رُكَ أَنْ نُتُولُكَ مَا يَعَيُدُ ابَاءُ نَا أَوْ أَنْ نُفَعَلَ لَيَّ أَمُوَ الِّكَ مَانَشُو ع. حطرت پی آپ کیسی ہاتمیں کرتے ہیں ، یہ آپ کی عبادت آپ کی نماز سے بتاتی ہے کہ ہم جھوڑ دیں وہ طریقندجس پر ہمارے آیا ؤاجداد عب دت کرتے تھے اور ہم جھوڑ دے اس بات کو کہ ہم اپنے مالوں میں جوکرنا جا ہیں کریں پیدا ختیار جورا مجتم ہوجائے اِلَّكَ لَانْتَ الْحَلِيْمُ الوَّشِيدُ 0 آنِ توبوع بمحدار نظراً ت تح معترين لكمة إلى كه قوم کا مقصد بین کے ہمیں تو آپ سے بوی امیدیں تھیں، لیخی آپ ہمارے اس کام کو اور کے بڑھاؤ کے ،اور ہمارے کاروباریس اور ترقی دلائیں گے آپ تو ہمارے جداد كرطريق كواور كمثارب إلى-

ز بین وآسمان کے ہرؤر ہے کا مالک اللہ ہے:

معلوم ہوا کہ جو ہال اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے طاہراتو اللہ تعالی نے ہمیں اس کا ہ لک بنایا ہے گراصل میں بیال اللہ تعالیٰ کا ہے ہمارانیس ہے، وَلِسَلْسَ مِ مِسْرَاتُ اللهِ اللہ مواتِ وَ الْارْضِ اللہ تعالیٰ تل آسان اور زمین کا وارث ہے ،اس لیے ہمیں مال سودی نگانے کی اجارت تیں ہے، ہمیں اس مال ہے شراب فریدنے کی اجارت نہیں ہے، اور وہ تمام امور جن کوشر بعت نے حرام قرار دیا۔ وہاں ابنا مال ہمیں خری سر کتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آئ ہم بھی وہ بی قوم شعیب والی بات کرتے ہیں، کہ جہارا مال ہے ہماری مرضی ہے یہ کون ہوتا ہے جوہمیں منع کرے، ہم اپنے مال ہے ممالی خریدیں یوڈی وی ڈی وی فریدیں کوئی ہمیں منع نہیں کرسکتا۔

مال خدائی عطاء ہے اس کوخدائی قانون پر کمانا اور خرج کرنا ضروری ہے .

اس سے اللہ تو گی جورے ما منے قرآن کریم میں وضاحت کے ہے بات کودل میں وہا دیے گئے وہ ادائے گئے میں وہا دیے گئے وہ ادائے گئے میں اور کیے واقعات بتاتے ہیں کہ دیکھوہ ادائے گئی اگر پورائیس کیا جائے گئی تو اسمیں پھرتم مشقت میں بڑا جاؤ گئے ، کو گی بھی کہنی والے کو لگ مشین بتا کردیتے ہیں قواس کے ساتھ ایک کتا بچ بھی دیتے ہیں کہ دیکھواں بٹن کواس مشین بتا کردیتے ہیں کہ دیکھواں بٹن کواس طرح چلانا ہے ، اگر ہم نے کمپنی کے اصول کو پر رائیس کے ماور اور ہٹین کے اصول کو پر رائیس کی اور وہ مشین خراب ہوگی تو ہم خود و مددار ہیں کمپنی و مددار نہیں ہے ، اللہ تو تی ہے اللہ تو تی ہے ، اللہ تو تی ہے اللہ تو تی ہے ، اللہ تو تی ہے ، اور اس ہیں ادکا مات بھی ہیں ، اور ہر تھم کو مجمانے کے جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے ، اور اس ہیں ادکا مات بھی ہیں ، اور ہر تھم کو مجمانے کے اللہ تو تی ہے ساتھ مثالیں بھی دی ہیں ، ساتھ میں واقعات اور دلائل بیان کے تا کہ بات صرف تھم تک ندر ہے اور بات مجمع طریقہ دل ہیں اثر جائے ۔

مر ریاں کے لیے ہے جوبات کو بھٹا جا ہتا ہو اور فی ذلک کید کوری لئمن کا اللہ فی ذلک کید کوری لئمن کا اللہ فی فیلڈ ہو آل نفیجت والی کتاب ہے ، گر کس کے لیے اس کے لیے جس کے پاس دل تو ہو یا کان لگا کر اللہ تو لئی کے قرآن کو سنے تو جس کے پاس دل تو ہو یا کان لگا کر اللہ تو لئی کے قرآن کو سنے تو جس کے پاس دل تو ہو اللہ تعالی کے قرآن کی طرف متوجہ کر یں ورکان تو ہی ہیں کہ وہ اللہ تعالی کا قرآن سنے تو پھراس کو کیے تھے جت حاصل کریں ورکان تو ہی ہیں کہ وہ اللہ تعالی کا قرآن سنے تو پھراس کو کیے تھے جت حاصل

ہوگئی، جب قوم شعیب نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور ال کے ماننے سے نکار کی ا الله تعالیٰ نے قوم شعیب پر سخت گری بھیجی اور روایات میں آتا ہے کہ تین دن ورتی ر رات خت بیش ری اور بین دن کے بعد سمان سے ایک بادل کا نکرا آیا حس کے نیجے شنڈی ہوا کیں چل رہی تھیں، اب اور ٹی بات ہے کہ انسان جب تخت گرمی اور مم یں ہوتا ہے تو کہیں ہے ہوا سے تو اس کے تو اس طرف جا تا ہے تا کہ جھے بھی تھوڑی کی برامل جائے، ساری کی ساری قوم اس بادر کے نکڑے کے بیچے جمع ہوگئ تا کہ جمیں پیر شنزک عاصل ہو، جب سارى قوم جن ہوگئ، فساحسلَف عداب يوم الطُّلُه الله قال ف فر مایا کداس بادل سے ہم نے آگ کے انگارے برسا کرساری توم کوہداک کردیا، إن اس میں بچ ہے ان کے لیے جو مجھا جا ہیں کہ قوم شعبب نے اپنی زندگی کے چندون ا بنی مرضی کے گز ار لیے معاملات میں دھو کہ کرلیا تکر آخر میں ان کا انبی م اور نتیجہ کیا ہوا رب نے ان کو حل کر دیا اور قیا مت تک آنے والوں کے بیے نشان عبرت بنادیا، آج اگر بهی تھم میں اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں تو میں کہنا ہوں کہ میں کیوں تیج طریقہ ہے تولوں ، دوسرامی نبیں تول رہا ، تر میں سمج ناپا ہوں تو میرایز دی سمج نبیں ناپ رہا، و بھائی کم از کم میں اپنے سے تو شروع کروں، جب میں شروع کروں گا تو میرے ہیں ی س اللہ تعال اس برکت کورائج کریں گے میرے بچوں پراس کا اثر پڑے گا۔ دهوك ديين والامسلمان تبيس:

ر و کاری ہے ہوائیوا اور کو نیس تو کم از کم عند اللہ میں تو کا میاب ہوجاؤں گا، ال میرے ہوائیوا اور کو نیس تو کم از کم عند اللہ میں تو کا میاب ہوجاؤں گا، ال لیے کہ اپنی زمد داری تو پوری کرنی ہے ، آپ الفائی میں منورہ میں ہازار میں تشریف لیے گئے ایک گندم دالہ اس کو چی رہاتھا اور اس کی بولی کی ہوئی تھی ، آپ ملائی آئے اس کی بوری میں ہاتھ ڈالہ ،اور اس کی گندم کود یکھا تو آپ ملائی آئے نے اس کی بوری سے بیجے ویکھا تو گذم کیلی تھی آب ملی ایک نے فرہ وا سے فلال سیک ہے اور تو آپ نے سے گئدم

زای ہے اور نے کیلی ڈالی ہے ،اس نے کہا کہ اس کو برش کا بانی لگ کی تھ تو بیس نے اس کو دیو گئی نے فورا فر مایا کہ جس نے کسی کو دیو کر دیا تا کہ مید ساری بک جس نے سات کہ اس ماری بک جس نے کسی کو دھوکہ دیا دو ہم میں سے تعین ہے۔ آپ ملی گئی روایت ہے کہ آپ ملی گئی آنے فورا فر مایا کہ جس نے کسی کو دھوکہ دیا دو ہم میں سے تعین ہے۔ اور بن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ آپ ملی گئی آنے فر مایا کہ جس دارتھی فر مایا کہ جس نے کہ آپ ملی کی اس حال میں کہ وہ چیز عب دارتھی اور اس کے عب کوئیس بتایا ،آپ ملی گئی نے فر میا ایس شخص مسلسل خدا کے فضب میں ہوگا ، اور فرشتوں کی احدث اس بر ہوگی ،مسلمان کو دھوکہ و بتا ہے اور دھوکہ والے کام کرتا ہے۔ اور فرشتوں کی احدث اس بر ہموگی ،مسلمان کو دھوکہ و بتا ہے اور دھوکہ والے کام کرتا ہے۔

تصرت امام اعظم كانتجارت ش كمال ديانت·

ایام اعظم ابوطنیفہ والنہ ہے۔ اس کی ہم تقلید کرتے ہیں جو اپ زمانے کے سب
سے بڑے عالم جمہد فقیہ تھے وہ کیڑے کے تا ہز تھے ایک وفعدان کے کیڑوں ہیں آیک
تق ن کیڑے کا عیب دارآیا تو امام صاحب نے اپ من زمین سے فرمایا کہ دیکھو بی تی
اس تھان ہیں عیب ہے ، ور جب تم اس کوفر وخت کر واقہ فریداد کو یہ بتا دینا کہ اس بی بی بی
عیب ہے ، اس کو مرضی ہے کہ وہ لیما جا ہے یا نہ لیما جا ہے ، آپ عیب ضرور بتا تا ہے ،
چنا نچرا، م صاحب را النہ علیہ اپنے علمی کا موں ہیں مصروف ہوئے تھے کی موقع پرآئے
تو وہ تھی تب ہیں تھ آپ نے بو چھا کہ وہ تھان کہاں ہے تو ملاز ہیں نے کہا کہ وہ فروخت
کر دیا ہے ، فر بایا کہ وہ عیب بتایا تھ ملاز ہین نے کہا کہ نہیں بتایا تھا اب آگر ہم ہوتے تو
گئے یہ در بروست ملازم ہے میں کام کا بھرہ اس کو اور ترقی دو۔

مرامام صاحب بزے تخت ٹاراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے آپ کو ہتا یا تہیں قاکداں عیب کو بتانا ہے ، اس ملازم نے کہا کہ حضرت میں بھول کیا تف تو امام صاحب نے پورے شہر میں اعلان کر دایا کہ بھائی ہماری دوکان سے کوئی بندہ کپڑے کا تھان سے کیا ہے دہ جو خض بھی ہے ہم سے رابط کرے ، چنانچہ دہ شخص آیا تو اہ م صاحب نے فعبت مای - تا می دهای دهای دهای

اس کو بتایا کہ یہ جو تھان ہم نے تہیں دیا ہے اس شرعیب ہا اس کو کہتے ہیں تقوی اس کو کہتے ہیں تقوی اس کو کہتے ہیں اللہ تعالی کے سامنے عاضر ہوئے کا احس س ، سی ہمیں الک کے سامنے عاضر مول کا احس س ایسے تم ہو گی ہے ہیں ہم ما من ما بی تاہد تعالی ہے تم ما من ما بی تاہد تعالی ہے تم ما من ما بی تاہد تعالی ہمیں اللہ یظ فی اُولیت اُنگا می اللہ تعالی ہمیں وہ ہار و کیا یہ حوالی ہمیں وہ ہار و کیا یہ حوالی ہمیں وہ ہار و کیا یہ تعالی ہمیں وہ ہار و کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ ہار و کیا یہ تعالی ہمیں کے ما منے کھڑی ہوگی۔ اللہ اللہ کی کہ اللہ کا کہ کہ کہ دو اور کیا ہوگی۔

معامدت من ستياني غيرمسلمون كى كامياني كاراز ب

جناني آج مسمان كا بنايا بوامان كو في فريد نے كوتي رئيس بوتا ہے كوئك ہم كي يكو بين اور كرتے كو بين، دمارى بنى بوق بيز الل وقت تك ہے جس وقت تك بدل بارى دوكان سے نگل ہا كى سرى كيفيت بدل باقى دوكان سے نگل ہا سى دوكان بين ہوئى بيز الل وقت تك ہے ہا كى سرى كيفيت بدل باقى ہا مارى دوكان سے نگل ہا سى مرى كيفيت بدل باقى ہا مرى مغرب وابورى بيز ين آج لوگ كون فريد تے ين الل وجت كده بوك بين وقى من بوتا ہے، وہ جو نكستے ہيں وہى بوتا ہے، وہ جو نكستے ہيں وہى بوتا ہے، ان كى تجو الله كان دھو قا ٥ بائل تو ختا ہے، ان كى تجو رہ بوكا كہ من طاحت ہى جائى كى معيشت كو مغبوط كرد يا ہو ہوكى كہ من طاحت ہى جائى كى معيشت كو مغبوط كرد يا بوجو ركن ہے ، ديانت اور ابانت كى بات من مواحل يہ بوكى بين كو الميون ہے اپنا يا تو وہ فوشحال بوگ يہ بوگ يہ من كو الميون ہے اپنا يا تو وہ فوشحال بوگ يہ من مواحل بوگ يہ بوجود اسمائى تعليم سے منہ مواد و يا تو آئ

حضرت منتی فضح را النے بیر فرائے ہیں القداق لی نے فراہ یو کہ باطل ختاہے ، الآب ترق کیوں کررہے ہیں۔وہ فرائے ہیں کہ اس باطل میں کوئی حق س میاہے جواس کو اونچ کرر ہاہے، آن ہمارے ساتھ باطل ل کی ہے، سارے وعدے ہے ہیں، گر ندر ہمارے باطل آ کی جیسے ہیں، گر ندر ہماری پر اور ہماری پرت کی کوئی حیثہ ہیں ہماری چیز اور ہماری بات کی کوئی حیثہ ہیں ہماری چیز اور ہماری دفاتر کا کیا حال ہن ہماری دفاتر کا کیا حال ہن وقت پر آتے ہیں اور خدوقت پر جاتے ہیں ہی مرف حاضری لگائی اور جے جاتے ہیں کوں ایسا کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا ایم ن کرور ہوچکا ہے ہمارے ندر بدریا تی آگئے ہے، تخواہ کے وقت ایسے تخواہ ما تھے سے جیں جیسے پورام بیندا کے بھی غیر بدرا ہیں ایک وقت ہیں اپنا ذاتی کام بدریا تی آگئے کے جیں جیسے پورام بیندا کے بھی غیر برام بیندا گے بھی خیر بین جیسے پورام بیندا کے بھی خیر برام بیندا گئے گئے ہیں جیسے پورام بیندا کے بھی خیر برام بیندا گئے گئے ہیں جیسے پورام بیندا گئے کام بدری تیں دینا ذاتی کام بیندا گئے گئے گئے گئے ہیں۔

ا كابرعلا وويو يتدكا كمال ويانت:

المراكب المالي المالية

ہمارے اکابر و بوبند جب مدرسہ دیو بندیں پڑھاتے ہے و اگر تعلیم کے دوران کوئی مہمان آتا تو اپنی گھڑی کو دیکھ لیئے تھے، اور اس وقت کونوٹ کر لیئے تھے کہ کتنا وقت مہمان کے ساتھ لگایا ہے اور مہینہ ختم ہوئے کے بعد وہ بہنادیے تھے کہ اتناوقت میں نے مدرسہ میں نہیں پڑھایا تھا لہذا اتن تھے وہ ہماری کاٹ لیس ، ان کوجواب دی کا احس سے مال احس سے قاتی ہمارے اندر میر چیز ختم ہوگئی ہے، بس کی طرح اسکھ کے جیب سے مال انکھا ور میں وہ حاصل کرنوں۔

الله تعالى فرماتے ہیں كہ يہ بيسے تو تهرارے باس تا كيں كے مران كے ساتھ تابى بھى ہوگ \_

تمام معاملات میں وهوك وهى ان آيات كامصداق ہے:

علماء نے تکھ ہے کہ میر معاملہ صرف تا جر کے ساتھ عاصل نہیں ہے ، بلکہ دنیا کا ہر فخص جو دوسرے سے اپنا حق وصول کرنا جا ہے نیکن دوسر اس کو اس کا حق نہ دے میر

( خباب عملی ۲

سرے اس میں شائل ہیں، یعنی یہ بھی اس جاتی ہیں شامل ہیں جو ن آیات کے اغر اللہ تقالی نے قرمائی ہے ہر انسان ووسرے کی کمزور ہوں کو تلاش کرتا ہے ، گر اپنی کمزوری کو تلاش کرتا ہے ، گر اپنی کمزوری کو سنتا ہر داشت نہیں کرتا ہے ، گر دوسرے کے قیوب کی بور کی قبرست لگا دبتا ہے ، دوسروں ہے آئے ہر کوئی انصاف ما نگا ہے لیکن خود انصاف پر تا کم نہیں رہتا ، عدل پر قائم نہیں رہا ہے ۔ معاز بین سے کام پورالیتا ہے ، گر جب شخو او کا وقت آئے اس عدل پر قائم نہیں رہا ہے ۔ معاز بین نے ہیں کہ بیشام صور تیس اس میں شامل ہیں۔ میں شال میں اس میں شامل ہیں۔ میں شال میں اس میں شامل ہیں۔ اس شامل ہیں۔ اسے جی قیت اور میں ما نگرا ہے گر جب اللہ تعالیٰ کے حکام آئے ہیں تو ان سے جی

مدیث میں آتا ہے کہ جوشن عاکم کی عدالت میں جا کرجھوٹی تنم کھائے اور دوسرے کامال عاصل کرے تو بیاللڈ تندائی کے ساتھ اس عال میں ملے گا کہ اللہ تندائی اس کے ساتھ عُضِیناک ہوئے۔

قیامت کے روز خداکی نگاہ رجت سے محروم تین قتم کے موگ:

آیک اور روایت بیل حضرت ابو و ریزانی افتار فرائے ہیں کدرسول الله افتاری اور روایت بیل حضرت ابو و ریزانی الله افتاری ان سے انتظافی کریں ہے،

اور الله تو لی رحمت کی نگاہ سے ان کوئیل ویکھے گا اور ان کے گناہ کے گندگو ان سے صاف نہیں کیا جائے گا بو ذر وی انتخافی فر ان نے گئاہ کے گندگو ان سے صاف نہیں کیا جائے گا بو ذر وی انتخافی فر ان نے گئے کہ بیتو بردے نقصان جس ہاللہ تعالی میں اللہ تعالی میں جاللہ تعالی وہ ہے جو پنا تہبند صدے زیادہ نے منکانے والا ہو یعنی وہ لوگ جو اپنی بالمحض وہ ہے جو پنا تہبند صدے زیادہ نے منکانے والا ہو یعنی وہ لوگ جو اپنی بالمحض وہ ہے جو پنا تہبند صدے زیادہ نے منکانے ہیں کہ اللہ تعالی معالی کریں گے۔ آئی ہی رہے تو جو انوں کا جی اور پھر اس بات بی اور پھر اس بات بی اور پھر اس بات بی فیش اور پھر اس بات بی فیش اور پھر اس بات بی فیش اور پھر اس بات میں فرد کھے گا ہی ٹیش اور پھر اس بات میں فرد کھے گا ہی ٹیش اور پھر اس بات میں فرد کھے گا ہی ٹیش اور پھر اس بات میں فرد کھے گا ہی ٹیش اور پھر اس بات میں فرد کھے گا ہی ٹیش اور پھر اس بات میں فرد کھے گا ہی ٹیش اور پھر اس بات میں فرد کھے گا ہی ٹیش اور پھر اس بات میں فرد کھے گا ہی ٹیش اور پھر اس بات میں فرد کھے گا ہی ٹیش اور پھر اس بات کو اند تھی گی اور پھر اس کو تو میں کہ دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کو تو میں کیا ہوں کھی اس بات کا انداز میں کا دیکھوں کو دیکھوں

المالي المالية المالية

ترین عذاب اس کو ملے گا تواضع اور عاجزی انکساری سے زمین میں چینا ہے۔

حضرت تحد عرفی النائی مقد میں فاتنی ندانداز میں وافل ہور ہے ہیں اور وہ مکت المكرمة جال كولوں نے آپ النائی كونكئے پر مجوركيا، جہ ن آپ كواور آپ كے مى بركرام كونكيف دى كئى تقى ، گرجب آپ اس میں وافل ہور ہے تھے تو آپ كاسر جھكا ہوا تھا اللہ تعالى نے قرا ، يا اللّٰ كَ لَمْ تَ مُوسِ قِ الْأَرُ حَن وَ لَمْ تَ بُلُغ الْبِعِنَ الله عَلَى اللّٰهِ الله تعالى من فرا ، يا اللّٰه كَ لَمْ تَ مُوسِ قِ الْأَرُ حَن وَ لَمْ تَ بُلُغ الْبِعِنَ الله عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ الله تعالى من الله كور الله كار الله تعالى من الله كار وادر يہ جو الله كار الله تعالى من الله كور الله كار وادر يہ جو الله تعالى كور بہت بيند ہوئے ہو ، الله كى زيش برعاج كى سے چلاكر وادر يہ عاج كى و الله تعالى كور بہت بيند ہوئے ہیں۔

دومرائحض جواحسان جنل نے والا ہو کئی غریب کو کپڑا دے دیا تو پھر ہر ہار جب مل قات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ وہی کپڑا ہے جو میں نے دیا تھ فر ، تے ہیں کہ ایک چیز اللہ تع لی کل قیامت کے دن اس کے مند پر مار دی گا کہتم نے خد کے نام پر دی تھی یا پھرلوگوں کو احسان جنل نے کے ہے دی تھی۔

تیسرافخض وہ ہے جو اپنے سودے کو جھوٹی قسموں کے ساتھ بازاروں میں قروخت کرتا ہوا سے تاجر کواللہ تعالی تیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اس ہے بات نہیں کرے گااور اسے در دناک عذاب ہوگا آج معاشرے میں قسمیں کھ کھا کراپے سودے قم دخت کرتے جی ۔

اللہ تعالیٰ کے نام کی اہائت کرنا دو پہیوں کے بے اللہ تعالیٰ کے نام کو چھیں لہ نا اور پھراس کی تو ہیں کرنا ہم نے کس قدراللہ تعالیٰ کے نام کواپنے مفادات کے تحفظ کیلئے ڈھال منایا ہے۔ اید تا جراللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گرج تا ہے اوراللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت نہیں دیتے ہیں، اسکی تنجارت اور اس کے مال سے خیر کے کام کہاں سے میں برکت نہیں دید ہوگیا تو اس کا مال بھی مردود ہوگیا۔ پھر بھی اولا دائرتی ہے بھی ہا پ میشے اڑتے ہیں بھی مالک اور مدازم لڑتے ہیں بھی وہ پیسہ عدالتوں کے چکر ہیں خرج ہوتے ہیں ، مگر یادر میں وہ تا جرجو کے بولیا ہے اس کے ورے میں بھی نی ا المريم النافية في ما يا ب حصرت بوسعيد خدري وفال الله الله على ما وي الله فره ت الله كَ بِ الْمُؤْلِدُ لِهِ إِلَا السَّاحِرِ الصدوقِ الامين مع السبيس والصديقين والشهيداء والمصالحين وهتاج جوهيجا بوارثت درجوتيامت كادل انبياءكرام شہداء صدیقتین مالی کے ساتھ دہ کھڑ ہوگا نو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی ہازار میں بينه كرالله تعالى كاقرب عاصل كرناجا بيسيم مجدمن بينه كرحاصل كياج تاب توود قرب بازار میں بھی عاصل ہوسکتا ہے۔ مراس کے لیے شرط بیدے کہ بج بولنا ہے ور الشق في ك ني في كان كا منائج بنائج بوع عريق كم مطابق تج رت كر في بهاك ك ہے دو ہو تو کوزیا دہ کرنا ہے۔(۱) کج بوسائر جورادعوی ہے کہ بچ کے ساتھ کاروہ ر چل بی نہیں سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تع کی اور اس کے رسول کو اس کا پہنا ای نیس تھا، (۴) امانت دار ہواس ہے کہ تا جراک و دسرے کے پاس امانت رکھواتے جي كوئى مان ركلوا تا بيكوئى مير ركلوا تاب عجب بيدمعامدت آليس بيس كرف بين تو اما تت دار ہوتا ہے گربید دو ہاتیں تا جر کے اندر میں اور وہ ان دوٹول ہاتول کا اپنے آب كويد مركز يتاب تووه تاجركام يبترين تاجرب الله تعالى تمام تاجرول كوادكام لی اور رسول النہ کے طریقہ کے مطابق تج رت کرنے کی تو فق عطافر ہا کیں اور ہمیں اس رعمل کرنے کی تو میں عط فرہ کیں۔ آمین

وآذر معموانا إن التمدلله ريب العالمين



## مساجد کی عظمت اور آ داب

الْسَحَمُدُ اللهِ تَخْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَعَفِرُهُ وَالْوَمِنُ بِهِ

وَنَسَو كُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ

سَيّاتِ اعْسَالِمَ مُن يَهُدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ

يُصَلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنْ لا اللهَ الله اللهُ وَحُدَهُ

لا شريكُ لَهُ وَنشُهُدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ

وَسَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ

وَسَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ

فَأَعُوٰدُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطِي الرَّجِيَّجِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمنِ الرَّحِيْمِ

وَأَنَّ المَّسْجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدُعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ٥ (سُورة الجن)

وقسال النبي الكَلَيُكُمُ احسب البلاد التي مساجدها وابغض البلاد الى اسواقها (الحديث)

اور بے شک بیہ مجدیں اللہ تقائی کے لئے ہیں ہی تم اللہ تقائی کے ساتھ کی کو شریک مت تھ ہراؤ، نبی اکرم لٹانگائی نے ارشاد فرمایا ہے ، شہروں جی سب سے زیادہ محبوب اللہ تقائی کے ہاں وہ سجدی ہیں ہیں اور شہروں جی سب سے زیادہ محبوب اللہ تقائی کے ہاں وہ سجدی ہیں ہیں اور شہروں جی سب سے زیادہ می فوض جگہیں وہ برزار ہیں ، مساجد آئیل اللہ تقائی کا گھر کہا جاتا ہے اس امت کی وہ بی خدمت اور اس امت اور اسلام کی تفاظمت کے مراکز وہ مساجد ہیں چنا نجے جب اس زین کو آباد کی

عمااوراس زمین برسل انسانی کی ابتداء کا راوہ رب العالمیں نے فر مایا تو سب سے ميدروئة زين يرجونتمير بوكى ووالقدت لى كأكرب، انَّ أوَّلَ بَيْتِ وُصع للنَّاسِ لَلْدِی بِہُنَّکَةَ مُبِرْكَا وَ هُدًى لِّلْعَلْمِنِينَ ہِ يَہِلاً كُمْ جُولُوكُوں كے سے بنایا كہا ہے وہ جو ملد میں ہے وہ جگہ برکت ول ہے صدایت وال ہے تر م جہاں و اور کے لیے مکتل برکوں کا مرکز اور حدایت کا سرچشمهای بیت اللہ کوقر اردیا کیا ، کهاس سے آ کر اندرتعالی کے فضل کو اللہ تعالی کی رحمت کو حاصل کروء چنانچہ آئ نسبت ہے دنیا کی تمام مساجد کوانٹد تعالی کا گھر کہا گیا ہے ۔ و نیایس جہاں بھی معجدیں بنی ہوئی جار جا ہے وہ پکی ہوں یا کی ان کو اللہ تعالٰی کا گھر کہاجا تا ہے اس کی دجہ یہ ہے کہ دینا کی تمام مهاجد کارخ اس ببیت الله کی طرف ہوتا ہے، کویا یہ ببیت الله ان تمام مساجد کا بیڈ آفس ہے سب سے بردا مرکز ہے وراس القدت لی کے گھر پرالند تعالٰ کی جمتیں ہروفت اتر تی رہتی ہیں رحمتوں کا عمومی نزول اس بیت اللہ ہر ہوتا ہے، اور چرو ہاں ہے وہ رحمتیں اور وہ الوارات دنیا کی مساجد میں تغلیم ہوتی ہیں ادر ال مساجدے بھرمسجد میں آئے والوں کواس کا حصر ملاہے واس میے تو اللہ تعالی نے فرویا ہے کہ بیم جدیں اللہ تعالی نے کے لیے ہیں بعنی ان مساجد کی نسبت القد تعالیٰ کی طرف ہے لہذا ہم کہیں بھی ہوں ہمارا قلبی تعلّق اور نگاؤمسجد کے ساتھ رہونا جا ہے ، چنانچدوہ عدیث جس میں نبی اکرم طَنْکَائِیاً نے قرمایا قیامت کے دن ممات آ دمی ایسے میں جو اللہ تندی کی کے سیمیں ہو تگے ،ور قر ہایا کہا س دن القدیق کی کے سریہ کے علاوہ کوئی سائیڈیں ہوگا ان سات آ دمیوں میں ہے ایک آ دی وہ ہوگا جس کا رگاؤ مسجد کے ساتھ ہوگا وہ ایں دوکان ، نیکٹری اور دفتر یں جینے ہوا ہوگا، مگر اس کا نگا و مسجد کے سماتھ لگا ہوا ہوگا ۔ تو دو مع مل ت تو و نیا کے کرتا ہے، گھریش دن مجر کا کام کر کے تھا ہوا ہے مگر اگا و اور دل اس کام تجدیش لگا ہوا ہے کہ مری کا الا رم لگا ؤ مجھے سجد بیل نماز پڑھنی ہے وہ سور ہاہے مگر اس کا دل یہ کہتا ہے کہ ہیں نے مسج اٹھ کرسب ہے بہلا کام اللہ تعد کی کے گھر میں جا کر اللہ تعالیٰ کو حاضری

تعبت عمل - ۲ است می در است می این است می این

و ٹی ہے، یہ جوآیت میں نے تلادت کی ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے رویہ تمی ارش و فرمائیں:

میل بات کر سجد کا مقام کیا ہے، اور دوسری بات مجد کا مقصد کیا ہے،

محدكامق م.

میر سے میں اللہ نعالی کے لئے ہیں میا اللہ تعالیٰ کا تھر کہلا تاہے، اور عربی میں مشہور کباوت ہے مکان کی عظمت اس کے رہنے والے سے ہوتی ہے ، ایک مکان ہے جس ہیں ایک عام آ دمی رہتا ہے ، تکرای مکان ہیں ایک عبدے اور مرتبہ والا آ عمیا تو اس کے بہرے دار ہو کی اس کے ی فظ ہو کیے لوگ پوچیس سے کہ اس میں کون رہتا ہے، جگہ کی عظمت اور اس کی قیمت نسبت کے ساتھ ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے فریایا مبحری عظمت بیا کے ربیاللہ تعالی کے گھر کہائے ہیں اس وجہ سے کہان کا تعلق الله تعالى سے ہے، يدكوئي معمولي نبست ہے، چنانچ جس آ دمي كاجو كمر جوتا ہے۔ توال کواس ہے محبت ہوتی ہے اگر اس کے گھر کو کوئی نقصال جہنچا ہے تو اس کوعنسہ تا ہے اور اگر کوئی اس ہے بیار کرے تو اس و لک ہے اس کو محبت کے لوگ یوسٹر لگائے ہیں ادر وہ اس بات <sub>کر</sub> کتنا غلتہ ہوئے ہیں اور ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ، حالانکہ ان کے گھر کے اندرنبیں بلکہ یا ہرانگائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رنگ کیا ہے خرچہ ہوتا ہے جا را رنگ خراب کرتے ہو۔ جس طرح اس ما لک مکان کواہیۓ مکان کی دجہ سے د کھ ہوتا ہے ، ای طرح جواللہ تع کی کے کمر کو نقصال پہنچ تا ہے تو چھراللہ تع کی اس سے کتنا فضہ کریں گے اور جوان مساجد ہے محبّت کرے گا اور ان کو آبا و کرے گا تو اس ہے اللہ تعالی کتنے خوش ہو تھے۔

حصور اکرم شکافیا نے فرمایا کہ آبادیوں میں اور شہروں میں سب سے زیادہ مجبوب اللہ تقالی کی مساجد بیند ہیں اور زمین کاسب سے بیار انگر اللہ تقالی کے ال وہ

المالية عمالي ٢ مالية المالية المالية

بھی مساجد ایں اور ہازار دن کا شارسب سے مبغوض ترین جگہوں پر ہوتا ہے۔ علما وفر والے میں کہ اس کی وجہ رہ ہے کہ انسان کی دو کیفیتیں ہیں، (۱) ایک کیفیت روحانی اور (۴) و دی۔

خریداری ایک حاتون کر گی گرگاڑی جرکر نے جائے گی کہ چوتم بھی آ جاؤ پاول والی سے پوچھلوکے تم بھی ہارے ساتھ ہوز رچلوگی ، اورا گرکس سے کہل کہ چلو مساجد نماز کا وقت ہوگیا ہے تو جواب بیس کہتے ہیں بس آ ہے جا کی بیس آ رہا ہوں جو شیفان کے اڈے ہیں وہاں ہی رے ول ایکے ہوئے میں اور جو اقد تق لیا کے گھر ہیں وہاں سے ہمارے ول اجڑے ہوئے ہیں ، مجد کے ساتھ تعلق کا مید ہیا ہے سند تھ لی کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، چنانچہ نبی کر بیم المنظر نے کے جوزات میں سے ایک مجرو الیا میں ہے جو آ پ ملکن کیا ہے علاوہ کی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا ہے ، اور وہ مجروہ ہے معر ن کا کہ القد تعالیٰ نے آپ کوسائوں آ سا توں کی میر کروائی اور اللہ تعالیٰ سے ملہ قات ہوئی اور نماز کا تحد نے کر آ نے مجرمعران کے واقع کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے

شب معراج کی ابتداءادرانت مسجد پر ہوئی

منہ بنے المحق المدی المسری بغیرہ کیلاً بن المستجد المحوام إلى المستجد المحوام إلى المستجد الافصلی معراج کا واقد جب شراح ہوتا ہاں و قعد کی ابتد و مجد ہے اوراس کی ابتدا ہی مجد میں ہے جائے علیا و نے لک ہے کہ نی اکرم من کی ایک معراج کے وقعہ کے دولات کے معراج کے وقعہ کی ایس من ایک معراج کے وقعہ کے دولات بات من اللہ ہے میں اللہ ہے ہے میں اللہ ہیں ہے دور کھت تو اللہ ہے ہے میں دوار ہے ہی اکرم من اللہ ہے ہی اکرم من اللہ ہوئے اس کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث تو یہ اللہ ہوئے اس کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث تو یہ اللہ محدث تو یہ اللہ ہوئے اس کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث تو یہ اللہ محدث میں دواری واللہ ہوئے اللہ اللہ ہیں لکھ ہے لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے دواوی واللہ ہوئے اللہ اللہ ہیں لکھ ہے لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے دواوی واللہ ہوئے اللہ اللہ ہیں لکھ ہے لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے دولوی واللہ ہوئے اللہ اللہ ہیں لکھ ہے لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے دولوی واللہ ہوئے اللہ اللہ ہیں لکھ ہے لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے دولوی واللہ ہوئے اللہ اللہ ہیں لکھ ہے لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے دولوی واللہ ہوئے اللہ اللہ ہیں لکھ ہے لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے دولوی واللہ ہوئے اللہ اللہ ہی کی تو بات مشہور کی ہے دولوں ہے یہ بات مشہور کی ہے دولوی واللہ ہوئے اللہ اللہ ہوئے اللہ ہوئے اللہ ہوئے اللہ ہوئے اللہ اللہ ہوئے اللہ ہ

آج ہم دوستوں ہیں کہ بات کرتے ہیں کہ بی آج ہیں کلب کیا تھ میں آئے ہیں کاب کیا تھ میں آئے ہیں کہ بی کہ بیا کہ بیاکہ بیاکہ بیاکہ بیا کہ بیاکہ بیاکہ

الما المالا المالا

يَّكُوسُوا مِنَ الْمُهُمَّدِينِ ٥ اللهُ تَعَالَى كَالْرُودِ الوَّكَ، بِوركِحَةِ بَيْنِ جِو للهُ تَعَالَى بِر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ز کو ۃ اوا كرتے ہيں ، اللہ تعالی كے سواكس نے بين ڈرتے ہيں مساجد كوآبادكر نااھل ايران كا كام ب،اس ليعديث بين آتا ب، بالع ترفدى اورابردا وُوشريف كى ردايت ب نی اکرم ملی فیا نے فرمایا خوشخبری سنادومکٹل روشنی کی ان لوگوں کو جو تاریکیوں میں مجدول کی طرف جاتے ہیں ، جن کے قدم راتوں کومجد کی طرف جاتے ہیں کتنے خوش نصیب میں ایسے اوگ جن کوخود نبی اکرم فلٹ آئے خوشخبری سنارے ہیں آج ہم رات کواک گلی اور سرزک ہے چلتے ہوئے ڈ رتے ہیں کساس رستہ بھی بجی نہیں ہے سڑک میں بچانہیں ہے،اس دنیا کی تاریجی ہے ڈرتے ہیں کہی اس قبر کی تاریجی کا بھی سوجا ہے اس کی روشن کہال ہے آئے گی ، قرب یا کدوہ الله تعالی کے کھر کوآباد کرنے سے آئے گی ، آج ہم نے ہرجگہ کو یا دکرلیو کلب کو آیا دکردیا باراروں کو آیا دکردیا پارکوں کو مجمی آباد کردیا اور دنیا کی ہر جگد سے ہو کر ہم " گئے جیں لیکس ہم اگر بھوں گئے جیں تو وہ مساجد ہیں جن کو آباد کرنا آج ہوری فہرست میں شامل ہی نہیں ہے ور یہ ہورے ا ہمان کی مروری ہے مساجد میں آنے کی وجہ سے القد تبدیلی کی رمتیں نازل ہوتی ہیں القد تعالیٰ کی رخمتیں ہو زاروں میں کلب میں نہیں برستی ہیں۔

معجد سے علق ایمان کی علامت ہے

حضرت ابوسعید ضدری فالنائی فر ، تے ہیں کہ نی اکرم ملکی کیا نے فرمایا کہ جب تم ایک آ دی کو دیکھوں کہ وہ مسجد سے تعلق رکھتا ہے تو تم اس کے ایر ن کی گو جی دواس سے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالی پر اور آخرت پرایر ن رکھتے ہیں اس صدیت مبارکہ سے جمیں ہے بات بتادی گئی کہ مساجد سے تعلق رکھتا اور میرکی فدمت کرنا مسجد کی گرانی کرنا فر ، یہ جوابیا کام کریں وہ مومن

ہے اور اس کے ایم ن کی گواہی و ہے دو ، اس مخض کو ایمان کی دوست حاصل ہے جس کو الله تعالی نے میہ جزیہ عط کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا خیال رکھتا ہے، جس لمرح مجد کی طاہر کی تغییر ہے ،ایک کا ہری عمارت ہے اس طرح مسجد کی اصلی آبادی اور مسجد كى حقيقى تقييروه اس كوالله تعالى كى عروت عدة بادكرنا ب، چنانچيقر آن كريم من الله تَوَلَّى قُرِائِتَ بِينَ فِي بُنُوتِ آذِنَ اللَّهُ أَنْ تُوفَعَ وَيُذَّكِّرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ لِيُهَا بِالْعُدُو وَالْأَصَالَ ٥ الِيحَكُم اللَّهُ قَالَىٰ كَدُاللَّهُ فَالْحَدُو وَالْأَصَالَ ٥ البِحَكُم اللّهُ قَالَ كَ عظمت کی جائے اور اس گھر میں اللہ تعالی کے نام کو بلند کیا جائے ، احل ایمان تو ان محمروں میں آ کرصح شام القدند کی کشینج کرتے ہیں تو گویا ان مساجد کی اصل آبادی ووالشدائل لى ك ذكر سے بوء الشاقالي كى ياد سے بواور التدانعالي كى يادكا ذكر خود فرایا ہے وَاقِم الصَّلُوةَ لذِكُرى قرایا ترزمرى يادے سے پرموسيسب سے بہترين ذكر بالبذامها جدكي آباد كارى تمازك ذ. ليدكر وجو تخص تم زير هي كي ليم مجد من آتا ہے اور مجد میں نماز کوا دا کرتا ہے تو بیخص مجد کاحق ارا کرنے وال ہے تو اب جو ھخص ا ذان ہے اورسجد میں ندآ ہے اور اس کو کوئی عذرا در بیاری شدہوتو ایسانخنس اللہ تعالی کے حق کو صفا کع کرنے والا ہے۔ وہ مجد کے حقوق میں کو تا ہی کرنے والا ہے میہ مساجد بنائی اس لیے بیں کہ ان میں اللہ تعالی کی عبادت کی جائے اب حال بیہ کہ اذان ہوگئ اورلوگ و زاروں میں مجررے میں مجد میں جانے کی تطیف نہیں کرتے اسے وفاتر میں آرام وہ فوم کی کرسیوں میں بیٹے ہوئے ہیں اسے کرے سے نکلنے کی تكليف تيس كرية كم مجد من جا كرنماز واكريس بيم محدين الله تعالى ك عبادت کے لیے بنائی کی ہیں میہال قرآن کی تلاوے کریں ذکر اللہ کریں۔

مسجد میں آئے والے کی اللہ یا کے مہمان نوازی کرتاہے: نبی اکرم ملن کیا نے ارشاد فر مایا جو بھی صبح کو یاش م کومسجد کی طرف چلا ابتد تعالیٰ ' اس کے لیے مہر نی تیار کرتا ہے جنت میں جس وقت بھی وہ مج ورشام کو جا ہے جائے مجد بین آئے وار میالقد تعالی کا مہمان ہے، اور اللہ تعالی اس کا برزبان ہے تو کتنا وش نمیب ہے میخف کہ جس کامیز ہاں خود اللہ تعالی ہے اور پھر اللہ تعالی کی مہمانی اور اکرام مجراللہ یی شان کے مطابق کرتا ہے، چنانچے رمض نے مینے بن جب ہم وبندى سے آتے ہیں ور مارى مجدين جرجاتى بي تو عارے لي ختور مل بھى فراوانی ہوجاتی ہے اندرمسجدیں نم زیوں ہے بھرجاتی ہیں اور احر گھر کھاتے پینے کی اش وے جرجاتے ہیں مہاں تک کہ فریب ہے فریب وی تھی دوجارتنم کی چزیں مجے شام کھ بیتا ہے۔ یہ بر کات مساجد کی عبادت سے ہے اگر آپ مساجد و خانے فد کو آیا د کریں گے تو اللہ تعالیٰ تہارے مگروں وآ با دہمی کریں گے اور اپنے رز ق اور انعامات ہے بھی مجردیں کے مسجد کی آبادی کو اگر ترجیج دو کے تو الند تعالی تہارے کھر كواى طرح آبادكرد كا محرهم مجدين تو آجاتے بيں، يسل نبسر يرادر بهن سف بيس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر با تھی شروع ہوجاتی ہیں دنیا کی ، اتی جددی آپ آئے ہو اس سے فائد واشاؤؤ كركروقر آن كريم كى تلاوت كرودين كى اگركوئى بات ہے تو دوكرو نی علیہ انساؤم نے قرہ یا کہ لوگوں پر ایک زہند آئے گا کہ ان کی و تیا کی ہاتھی ان کی میں جد میں ہوگی اور پھر تی علیہ اسل م نے جمیں کیا تعلیم دی فر مایا کہ خبر دارا ہے او گول کے ساتھ مت بیٹھنا القدیق کی کواں ہے کوئی سرو کا رئیں ہے ، القدیق کی سکے ہال ال کی كولى حيثيت نبيس ہے، اللہ تعالى كے كريش آكر وفتر والے دفتر كى باتيس كرتے ہيں كاروبار والے كاروباركى باتي كرتے بيں كمروالے كمركى باتي كرتے ہيں بداللہ تعالیٰ کا گھرہے، بیآپ کے کا روبار کے بے دفتر تونیس بنایا گیا ہے ، آپ اگر کسی صاحب منصب کے تھر جاتے ہیں یا اس کے دفتر میں جاتے ہیں تو ہڑے ہی بااوب ہوکر بیٹھتے ہیں ، ورایک دوسرے کو کہدرہے ہوتے ہیں کہ یہاں یہ بات اس طرح

کرنی ہے تاکہ کوئی ہے اوبی نہ ہوجائے اٹنا خیال دنیا کے لیے کرتے ہیں مگروہ ڈات جورب العالمین ہے اس کا کوئی خیال نیں ہے اس کے گھر کا کوئی اوب نہیں ہے۔ اس کے گھر کا کوئی اوب نہیں ہے۔ اس کے گھر میں آگر س کی مہمان ٹو ازی کو تبول کر کے اپنے و نیا اور اپنے گھریار کی ہو تم انصاف کے گھر میں آگر س کی مہمان ٹو ازی کو تبول کر کے اپنے و نیا اور اپنے گھریار کی ہوتا ہوں کو جا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس طرح احسان اور اچھ ئی کر سے جھے وہ اپنے بندوں کو جا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس مطرح احسان اور اپنے میں کر کے جھے وہ اپنے بندوں پر ہمرآن ہم بل ہمردم کرتا ہے۔

معجد آخرت كے سوده كروں كى منڈى.

اور جب، نسان باہر جاتا ہے تو دنیا کی طرف جاتا ہے تو اس کو نظل ہے تعبیر کیا جاتا ہے ، لیعنی اے اللہ اب میں آپ سے حمال اور جائز دنیا ما نگرا ہوں اور نی

المراد ال

اكرم النابيات فرمايا كه جبتم من سے كوئى مسجد ميں آئے سب سے بہيد وہ دوركعت فماز يز مے جس كوتحية السجد كہتے ہيں اس بيے كه بيانندتعالى كا كھر ہے اس كو برى فضیلت حاصل ہے علم ،فر ماتے ہیں کہان وورکعت کی مثال ایس ہے جیسے اس نے اللہ تع لی کے در بار میں سلامی چیش کی ، جب آ دمی سی کے تھر جا تا ہے تو اس کوسلام کرتا ہے اس طرح جب معجد بين آؤنوا گر مكروه وقت نه بوتو بينينے ہے بہيے دور كعات تحية المسجد ادا كروة ج مارے بال ايك روائ بوك معرين آتے يى بيلے بينے يى برنماز كے ليے كورے ہوتے ہيں ، بي غلط إلى كاكوكى ثبوت فيل ب اور آب مل الله كاك یارے بیر آتا ہے کہ آپ سکانی جب بھی مغرے تشریف لاتے توسب سے پہیم سجد نیوی بیس تشریف لے جاتے اور دور کعت نی زادا کرتے تھے، پہلے اللہ تحالی کے گھر میں ج تے تھے پھرانے گھر تشریف لے جاتے تھے، جب بھی آدی سنرے آئے تو مستون میہ ہے کہ مہلے محتبہ کی معجد میں ہو کر دو رکھت نی زاوا کرے ،گر چونکہ کے کل ہاراتعلق مساجد ہے جہیں رہاہے ، آج ہمارے دلول میں مساجد کی عظمت نہیں رہی آج دنیا بی ہم اتنے مصروف ہو گئے اور دنیا کی ممارتنی جارے سے اتن محبوب ہو گئی اتل یدری ہو گئیں کااب مجداتو ہمیں نظرای نہیں آئی ہے مجدیل جاناتو صوفی صاحب کا کام ہے مولوی صاحب کا کام ہے ،اور جو پوڑھے ہوجاتے ہیں ان کا کام ہے ہم تو ہو بے ترقی یافت ہو ہے ہی کاروباری اور بڑے ہی مرتبدر کھنے والے ہیں ہم تو بھی مھی معدمیں جاتے ہیں آج جاری ذہنیت اس فقد رکر چکی ہے کہ جس کا تصور مکن نہیں۔ میرے دوستو!!معبداللہ کا گھرہے س میں جتے اخداش کے ساتھ آ ڈیجے اتنا ہی اللد تعالیٰ ہے اجریا ؤکے کو کی تاجرا کر اخلاص کے ساتھ آتا ہے تو اس کا اجر بھی اتناہے جتنا ایک غریب مزدور کا ہے، اور اگر مزدور تا جرے زیادہ اخلاص کے ساتھ تا ہے ق الله تق لی کے بال وہ مزدور اس تاجراس بالدارے زیادہ محبوب ہے جو صرف دکھائے

معبت عبای - ۲ ) معادی است الما کوئی فائدہ کے است اوا کرتے ہیں اسکا کوئی فائدہ الما کوئی فائدہ میں ہے۔ اللہ میں اسکا کوئی فائدہ میں ہے۔

موركا حر ام ضروري ب:

البذا بر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجد کو آباد کریں عبادت کے ساتھ اور مہر شرات کے ساتھ اور مجد شرات کے بابندی کے ساتھ اور مجد کی عظمت اور مجد کے احتر ام اور حقوق کا خیال مرحمیں ، مجد میں ویو وی با غیل نہ کریں مجد میں شور رید کریں اوگوں کو کلیف اور ایڈ اوند ویس ۔ ہور ہے بین ویو بابندی وقع دو مروں ویس ۔ ہور کے اربا ہوتا ہے کہ جمعہ کی نمیز بین آوی آرہا ہے تو دو مروں کے اور پر کے ڈریتے ہوئے آرہا ہوتا ہے اس سے آپ ملکی آئی نے متح فر مایا ہے ، سے مسمدن کے اور پر کے ڈریتے ہوئے آرہا ہوتا ہے اس سے آپ ملکی آئی نے متح فر مایا ہے ، سے مسمدن کے اکر ام کے طلاف ہے ۔ آئی ہور سے اس کیا ہوتا ہے ، اگر کے دور ن جیجے کرتے دہتے ہیں می غلط ہے آپ بہتے آتے اگر آئی ہو تی ہوتا ہے آتے اگر اس کے دل میں اور جب نماز ختم ہو چکی ہوتا ہے تو اگر کے دور ن جی بیان مور جس نماز ختم ہو چکی ہوتا ہے اس سے اس کے دل میں سے کا کہا عظمت سے آئی اور اس کی نہر بھی آپ نے خراب کردی۔

آپ النظامی نے فرمایا جوہ اور ہے چھوٹوں پر رحم ندکریں اور بڑوں کا اوب ندکریں وہ ہم ندکریں اور بڑوں کا اوب ندکریں وہ ہم میں ہے ،اس لیے بچوں کا بھی خیال رکھیں ہاں علماء کرام نے بچوں کی تغییل استمال کی ہیں : تغییل استمیں بیان کی ہیں :

رہ ہے جو ابھی سات سمال ہے کم جیں ٹی طفق نے فرمایا کہ جب بچہ کی عمر سات سمال ہوجائے واس کو فرد رکا کہا کر وہ البذا جو بچہ سمال ہے کم عمر شاہ ہوجائے واس کو فرد رکا کہا کر وہ البذا جو بچہ سمال ہے کم عمر شاہ ہے جا سمال ہے جا بھی سمال ہے جو سمال ہے ایسے بچہ کا مسجد میں یا فاشر عاجا کر جہیں ہے ہا س سے کہ رینا سمجھ بچہ ہے ہیں کو مسجد کی عظمت کا بہتہ ہے شداحتر ام کا بہتہ ہے وادراس ہے اوراس سے اوراس سے اوراس کی فراز کے وفری کی فراز کے وفری کی فراز کی فراز کی فراز کی سے اوراس کی فراز THE SHOULD REAL PROPERTY OF THE SHOULD BE SHOU

خل آتا ہوتو اس کا گناہ بھی اس کے والد کو ہوگا، اس بچے کوئیں۔

دومری مستم سات سماں سے لے کر دس سال تک ، سات سال سے بے کر دی سال تک ، سات سال سے بے کر دی سال تک بیتین سمال تعلیم کے جیں اس کو نماز کھ کی جائے اس کو نماز کا طریقہ بتایا جائے گا ، اب ایسے پچہ کو مجد میں لا ناج کز ہے ، لیکن بہتر نہیں ہے اس لیے کہ رہ بھی نامجھ ہوتا ہے ، کہمی مجھ کے آؤ مگر یا بندی سے نیس لد ناچا ہے اس کو گھر میں تعلیم دو۔

تیسری متم گیر روس ل کے بعد کی ہے اب آپ بچہ کو مجد میں لا سکتے ہیں اور جو
آپ کے گھر میں ہیں سال کے ہیں ان کوکان سے بکڑ کر ریاح ہیے ان کوآپ لاتے
تہیں ہیں ان کے ہ رے میں کہتے ہیں کہ جی کیا کرون سے ہوت مانے نہیں ہیں وہ
آٹھ سال کے بوتے کو مجد میں کھیلنے کے سے اٹھ کرلے آتے ہیں ،اس ہیں سال اور
چہیں سال والے کو ،رمار کر مجد میں اوک کتم مجد میں کیوں نیس آتے ہو،

آب شکی آنے شکی آنے فرمایا کہ بچدوں سال کا ہوجائے و وہ نمازنہ پڑھے نواس کی بڑائی کرونو لابذ ابجوں کو بید بین تسمیس یا در کھنی جا تمیں سات سال ہے کم عمر والوں کولا ناجا تز نہیں ہے۔ سیات سال ہے کہ عمر والوں کولا ناجا تز نہیں ہے۔ سیات سال ہے دس سال ہے دس سال کے دیارہ سال ہے او پر جو بچے بھی ہوگا اس کو مجد بیس لانا جا ہے ، اسکور خیب ہووہ جماعت سے نماز پڑھنے کا طریق ہے جھوتی ہوتوتی آ واب کا خیال رکھیں ، لاہذا ایسا بچہ جو کی رہ سال سے او پر ہے وہ صف میں آ کر کہیں بھی کھڑ ا ہوجائے ای کے ساتھ نماز جوتی ہوتی ہے ، ہوگ بھے

میں کداس کے ساتھ ٹمازنہیں ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے،

اس سے بیرے دوستوسجہ کو آب دکرنے والے بن جا کیں ،ہم بین وقت مبرکو ویں گئی ،ہم بین وقت مبرکو ویں گئی گئی ہے۔ بیل آتا ہے بی آتا ہے بی اکرم اللہ تا ہے بی الرم اللہ تا ہے بی الرم اللہ تا ہے بی الرم مطابق تا ہے وضو کر کے مجد کے لیے نظے گا ہرقدم پراس کو نیکی ملے مسلم کی ایک گزاہ معاف ہوگا اور اس کا ایک ورجہ بلند ہوگا اس کا ،ہتما م ہمیں کرنا جا ہے کہ

تطبت عبای - آگی اور مجد بین آکر جب تک نماز شروش نه و در شن تلاوت بین مشخول رہیں ، تمازیز سے کے بعد بھی ذکر تلاوت بین مشخول رہیں ، تمازیز سے کے بعد بھی ذکر تلاوت بین مشخول رہیں ، تمازیز سے کے بعد بھی ذکر تلاوت بین مشخول رہیں ، ونیا کی بہ تین کر نایا مسجد بین شور کرنا یا اور دیس کوئی حرکت کرنا ، جس سے نمازیوں کی نماز بین خلل واقع ہویہ مجد کے آواب کے خلاف ہاں سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں ، واقع ہویہ مجد کے آواب کے خلاف ہاں سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں ، اللہ تعالی جھے اور آپ کو مجد کے آواب کا خیال رکھنے کی تو فیق عطافر ، کمیں ۔ آمین

واخرجعوانا الاالحمد للعرب العالمي



## اسوة رسول اكرم على فيها

النحسد الله وَحَمَدُهُ وَ مَسْتَعِينُهُ وَ مَسْتَعُورُهُ وَ الْوَمِنُ اللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِمَا وَمِنْ مَسَيَاتِ اَعْسَمَا لِمَا مَنْ يَهُاهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِمَا وَمِنْ مَسَيَاتِ اَعْسَمَالِمَا مَنْ يَهُاهِ اللهُ فَلا مُصِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصَلِيلُهُ فَلا مُصِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصَلِّلُهُ وَحَدَهُ يُسْلِلُهُ فَلا مُعَادِى لَهُ وَمَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَمَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى لللهُ وَمَسْدِينَ لَهُ وَمَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى لللهُ وَمَسْدِينَ لَهُ وَمَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى لللهُ وَمَسْدِينَ لَهُ وَمَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَمَلْمَ مَسَلّى لَلْهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ صَلّى وَمَلْمَ بَسُلُهُ مَا كَثِيرُ اللهُ يَعْلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَمَلْمُ وَسَلَّم بَسُلُهُ مَا كَثِيرًا اللهُ يَعْلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَمَلْمُ وَسَلَّم بَسُلُهُ مَا كَثِيرًا اللهُ اللهُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم بَسُلُهُ مَا كَثِيرًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَمِنْ اللهُ مَا مُعَلَى اللهُ مَا مُنْ اللهُ وَاصْدَاعِهُ وَاللَّهُ مَا مُنْ اللهُ وَاصْدَعَانِهُ وَاللَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللهُ وَاصْدَاعُهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُو

فَأَعُولُذُ بِاللهِ مِنَ النَّبِيطُنِ الرَّجِيمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمنِ

الرجيم

قَال الله تعالى لَقَدُ كَانَ لَكُمْ مِي رَسُولِ اللّهِ السُورة تعالى لَقَدُ كَانَ لَكُمْ مِي رَسُولِ اللّهِ السُورة تحسية لِيهِ الأحِوَ اللّه وَالْيَوْمَ الاحِوَ وَذَكَرَ اللّه كَيْبُرُن (سورة الاحراب، باده ٢١) قال النبي مُثَلِّينً لايؤمن احدكم حتى يكون هواء قال النبي مُثَلِّينً لايؤمن احدكم حتى يكون هواء تعالما جشت به (الحديث)

متر م دوستوادر بزرگو!!

سپ حضرات کے سرخے سورۃ لاحزاب کی آیت ۳۱ تا وت ہے، اللہ تعالیٰ فر، تے بین تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے طرز زندگی ہے جواللہ نق کی دورآ خرت پرایمان رکھتا ہوا ورالند تعالیٰ کوخوب یا دکرتا ہو۔

( ظوت عمای ۲۲

ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے نبی کرم منتا کیا نے ارشادفر مایاتم میں۔۔ کوئی کامل مومن نہیں ہوسکتا ہے، جب تک اس کی خو ہشارۃ مبرک لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو۔

نی کریم التالید کی زندگی کے جارمراحل ہیں ا

رئے الدول کا مہینہ ہاور آپ طفی کی سرت پر بیانات بھی ہور ہیں ہیں ہور ہے ہیں جلے بھی ہور ہے ہیں نعت خوانی ل بھی ہور ہی ہیں ، آپ طفی آپ طفی کے ساتھ لوگ مختلف اعداز میں مجتب کا ، طبیار بھی کررہے ہیں یہ مجتب کا اظہار صرف آپ طفی آپ کی زندگی کے ایک حفے کو لے کر کیا جار ہا ہے اور وہ ہے ول دت رسول کرم طفی آپ کو بیان کرنا اور آپ طفی آپ کی واد دت ہے ، کیکن طفی آپ کی واد دت ہے ، کیکن طاح دو دت کے تذکر کے کرنا بھینا مرصل ان کے سے باعث سعادت ہے ، کیکن جار ہا ہوں کہ اور واد ہیں مرصد ہے ، آپ طفی آپ کی زندگی کے کل جار مراحل اور ادوار ہیں۔

(۱) آپ سُنْ اَکِیْ کی ول دت (۲) آپ لُنْکِیْ کی رسر لت (۳) آپ مُنْکِیْ کی ججرت (۴) آپ لُنْکُیْنِ کی رصت لِینی سفر آخرت

آپ النائی کی زندگی کے یہ جور اہم ادوار بیل ،آپ النائی کی والادت ملی توں کے لیے بیقی بہت بڑاانعام ہے، بٹارت ہے فوجری ہے آپ النائی ہے خود بتایا تھ کہ میں حضرت ابراھیم کی دع وَں ور حضرت میں عید السلام کی بٹارت موں انہوں نے بٹارت وی تھی کہ میرے بعد نی ہخر الراس آئیں گے، موں انہوں نے بٹارت وی تھی کہ میرے بعد نی ہخر الراس آئیں گئی گئی ہوں آئی والادت سے بوری انسانیت کو بٹارت اور خوتجری کی انسانیت کے ماتھ جوظم کیا جارہا تھی ان کے ساتھ جوزیادتیاں ہور بی تھیں جو خلای کی زندگی ہوگ ساتھ جو تھا کی کی زندگی ہوگ ساتھ جو تھا کی انسانیت کے ساتھ جو تھا کی کی زندگی ہوگ ساتھ جو تھا کی انسانیت کے ساتھ جو تھا کی کی زندگی ہوگ ساتھ جو تھا کی انسانیت کے ساتھ جو تھا کی کی در در ہو سے تھا ان کے لیے خوش نجری تھی کہ بن کوآزاد یاں ملیس گئی موں کے حقوق سال ہو تھے بان سے خوش نجری تھی کہ بالت سے دور ہو سنگے ۔

اسوه رسول النَّالَيْكِ كوابنانار سول النَّفِيَّة كان عِبْت إ

آپ النائی کی وادوت میں آپ کا تعارف گھراہن عبداللہ ہاور آپ ملکی گا کی رسالت ہیں آپ کا تعارف کھر رسول اللہ ہے واپ ملکی گا کی رسالت ہے ہمیں شریعت لی ہمیں اللہ تعالی کا سارا دین ملا ہمیں حدل اور حرام کے تمام ادکا ہت ہے ہمیں شریعت لی ہمیں اللہ تعالی کا سارا دین ملا ہمیں حدل اور حرام کے تمام ادکا ہت ہے ہمیں ہوج ہم یہ کررہے ہیں، بجھا کیک وقعدا کیک اسکول میں سرت کے جلسے میں بوج کیا جس میں مرواور خو تین دونوں موجود تھے اللہ تعالی کے نام پر گناہ کیا جو بہا ہے تعت برجی جاری ہوں ہوگائوں کے جس میں مرواور خو تین دونوں موجود تھے اللہ تعالی کے نام پر گناہ کیا جو رہا ہے تعت کو جاری ہیں، گانوں کے وزن پر بنائی جاری ہیں جس کے ساتھ میوزک بجائی جاتی ہے ، میں کسی کی تقید یارو ہیں کر ہا ہوں بلک اللہ تعالی کے نی تلوی آتا ہی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات آپ تک اور اپنے تک بہنچا نا جا ہتا ہوں افسوس آتا سی بت کا ہے کہ جو پھو بھی کیا جارہا ہے وہ اور اپ کے نام مبارک پر کیا جارہا ہے وہ است بند ہیں گلیاں بند ہیں ، اوگوں کو رسول پاک کے نام مبارک پر کیا جارہا ہے واستہ بند ہیں گلیاں بند ہیں ، اوگوں کو رسول پاک کے نام مبارک پر کیا جارہا ہے واستہ بند ہیں گلیاں بند ہیں ، اوگوں کو رسول پاک کے نام مبارک پر کیا جارہا ہے واستہ بند ہیں گلیاں بند ہیں ، اوگوں کو رسول پاک کے نام مبارک پر کیا جارہا ہے واستہ بند ہیں گلیاں بند ہیں ، اوگوں کو

The property of the control of the c

تکالیف کتنے بیمار ہیں کتنے ایم جنسی میں جانے والے ہیں اور جواب کی ملتا ہے کہ جی اور لوگ جو کرتے ہیں او بھائی نبی علیہ السلام کے نام پر تونہیں کرتے۔

مرے نبی الفتائی تورات کو تبقرے لیے اٹھتے تھے، معرت ، نشر صدیقہ فر ، تی میں کہ آ ہتہ ہے، شخصے تھے آ ہتہ ہے درواز ہ کھولتے تھے اورای طرح آ ہتہ ہے تبجد کی تیاری فرماتے تھے اور یکی حکم ہے است کوا گر کوئی شخص رات کو تبخد کے لیے ا تھے تو بہاں کا ذان عمل ہے نظامیمل ہے نہ وہ بوی کی نیندخراب کریں نہ وہ بچوں کی نیندکو خراب کریں نہ وہ گھر میں کسی اور کو تکلیف دیں بس اپنی خاموشی ہے اٹھے تا کہ کسی کی نیند میں خلل نہ آئے \_مشہور واقعہ ہے ایک ون حضرت عمر دی فائنے اور حضرت ابو بکر حدیق والنائز جب ایک دن جیٹے اور آپس میں کئے گئے کہ مدینہ منورہ کے اندر جینے مجمی کزورلوگ ہیں ینتیم لوگ ہیں ہوا ئیں ہیں الیس سر تبیب بنائی جائے ادراھل مدینہ پران کونشیم کردیا جائے کہ بی<sup>قیل</sup> آپ لے لوٹا کہ کی، یک پراسکا بوچھ نہ پڑے تو یول تقلیم کرتے کرتے ایک بیواتھی نابین جب اس کے گھر کی باری آئی تو صفرت الو بکر صدیق نے فرمایا کہ اس کوچھوڑ دوحفرت عرشے فرمایا کہ اس کا ذمہ کسی کولگا دیے ہیں حضرت ابو بكرصديق فالنفزن فرمايا كهاس كاذمه كى فيلي مواب وعفرت مرسف فر مایا کس کے ذمہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق شانیکن نے فر مایا کہ بس چھوڑ دو کسی نے لیو ہے،انسانی مراج ہے اگر کسی کو کسی کام ہے روکا جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے وہ زیادہ تحقیق میں جاتا ہے زیادہ جبتی بڑھ جاتی ہے ، حضرت الر کی حتی بڑی کہ بیالون ہے تو ا کے دن حضرت عمر خالفہ فجر پڑھتے ہی مجدے سیدھے اس خاتون کے تھر سے اور کہا کہ کوئی کام وغیرہ ہے تو ہنا دوتو اس خاتون نے کہا کے سارا کام نمازے پہلے ایک آدى آكركر دينا ہے ۔ مصرت عمر والنفوز نے فرمايد كدكوں ہے ، ووقحص اس خاتون نے کہا کہ میں نامینا ہوں بھے کیا پت ہے وہ آتا ہے برا گر صاف کردیتا ہے پانی رکھ دیتا

( تعاتِ عبای - ۲

ہے میرے کام کرکے چار جاتا ہے۔ حضرت عمر وظائف کی جبتی اور بردھی آگئے تجرے

ہملے آئے تو پہنہ چلا کہ اس دن بھی اس کا کام ہو گیا ہے ، اگلے دن تہجد کے وقت آئے تو

ویکھا کہ ندھیرے میں ایک شخص نگے یا دی چل رہا ہے تو دیکھا وہ حضرت مدایق

اکبر وشائل تنے حضرت عمر وظائف نے فر مایا کہ اے ابو بکر جوتے کیوں نہیں ہے تی این محضرت ابو بکر مدایت کا وقت ہے میں نے کہ کہ کہ کی ایس شہو

حضرت ابو بکر صد ابق وظائف نے فر مایا کہ رات کا وقت ہے میں نے کہ کہ کہ بی ایس شہو

کے میری دیجہ سے کی کی فینو خراب ہوج نے یہ تھے رسول اللہ سے مجبت کرنے والے۔

آب ملی آیا کی ول دے ایک مسلم امر ہے :

میں پھر کہتا ہوں کہ میں کسی کو تقلید نہیں کرر ہا ہوں اور نہ ہی کسی کی تا سُد ۔ جمعیں سوچنا جاہے کہ بیجم نی علیہ السلام کے نام پرکیا کرد ہے ہیں ، اپنے بڑے برے ڈ کیک نگاتے میں اور پڑوی میں لوگ رہتے ہیں ساری رات اس میں ایک شور شراب شروع ہوتا ہے اور اگر کوئی ہے جارہ بات کردے تو جواب الما گشاخ رسول ہے کی جی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ہے، یا محابہ کرام رسول اللہ سے ایسے محبّت کرتے تھے کہ مورے کلے میں اوگوں کو تکلیف وینا جان یو جھ کر ہوگوں کو اٹھا تا اور بیرمارا بچھ کس نام ے ہور ہا ہے،آپ النَّفَائِمَ كى ولدوت بركى كوا تكاربيس ہے آپ النَّفَائِمَ كى ولادت ے تو مبودی ادرعید کی بھی اٹکارنبیں کرتا ہے۔ بیس نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ور دت ے اٹکارٹیس ہوسکتا ہے تھا ابن عبداللہ کی ولا دت ہو کی ہے ، تگر جب آپ کہتے ہیں تھ رسوں التدنو يمبودي كہتا ہے كہ بيس اس كونبيس ما نتا ہوں ، اى طرح بيسائی كہتا ہے كہ بيس نہیں ، نیا ہوں وہ کسی ہز رگ نے بوسی اچھی مثال دی ہے کہ اگر تھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو گھر میں بڑے بھی خوش ہوتے ہیں اور بے بھی خوش ہوتے ہیں مگر ہڑوں کی خوشی کی نوعیت الگ ہوتی ہے اور چھوٹو ل کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ بیچے کیول خوش ہوتے میں اس وجہ ہے کہ آج گھر میں کوئی اچھا کھا تا کے گا کوئی ہریانی آئے گی اس بات ہم

خلبت عمالي - ٢ المحالة المحالة

بچوں کی خوٹی ہوتی ہے، بڑے اس لیے خوش ہیں کہ ایک مقصد ہے، مثال کے طور پر
اس کے والدین آرہے ہیں یا کوئی مسرال والے آرہے ہیں اس وجہ ہے وہ خوش ہے
کوئی مقصد ہے اس طرح نبی عدیدالسلام کی تشریف آوری سپ کی ولادت و سعادت
پردوشم کی خوشیاں ، ہیں ایک یہ کہ ہیں شربت تقسیم کروں اور جھنڈ اہرادوں ، اور ہیں
کہوں کہ دیکھو جنا ہے میں نے کہنا اچھ کام کیا ہے۔

دومرابيب كديش كهول كرجناب رسول الشد النظائية كى زندگى كے كتن قريب جول، میری زندگی نبی علیدالسلام کی زندگی ہے متنی لتی ہے، میں آپ اللی آیا کی زندگی کواپے ممر میں اور ایوں باس سے متنی تعلیم حاصل کرتا ہوں اور اسنے کاروبار میں اس کواا رہا ہوں ، كتنامل كرتابور، يها ايك مجهدارى خوشى اورآج بم جوخوشى كررب إن واب بجور والى خوشى منها كي تقسيم كردوشر بت تقسيم كردوبريانيال تقسيم كردو، اورجوكوني بحى طريقه ب آج کے اس زیانے میں آپ سب حضرات اجھی طرح جانے ہیں اور القدیق کی معاف كرے تى علىدالسلام كے نام پرآج كل لوگ ان رہے ہيں ۔اور بيرسب كچھ كيا ہور يا ہے میلاد رسول سے ہمارا اصل متصد کیا ہے میداینے دوست احباب کو بتا تیں سمجها تمير،آب ملك في فرمايا صحابي كالنجوم ميريه صير بالاول كما تنديين جس نے ان کی انتاع اور پیروہ کی وہ کا میاب ہو گیا ، آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء كرام آئے ان سب كا پيغام بيقا كه جو بيس كرول وه امت نے كرنا ہے ليكن بمارے تي عليه السلام ك شان و يميع بهارے بي عليه اسلام في محنت كى القداق في في ال كواتى پیاری جی عدد دی کہآپ من کی ہے فرمایااصحافی کا خوم ان میں سے جس کی بھی تم افتداء كرد محرم معدايت ياج وعمر ، اوران سارے مى برگرام بر نظرات خلعائے راشدين كو حفرت ابو بكرصد لق حضرت محرحضرت عثمان حضرت على خان ملترة بمين كوامير بنايا \_ فرمايا عليكم بسنتي وسنة الحلفء الراشئين المهتدين

ني كريم كامقصد بعثت

ميرے دوستو! رسول ياک ملكاتيا كى ور دت كے تيجہ ميں اسائيت كو تو تنجرى ملی که نبی آخرالز مال آهمیاا در ظهم کا دورختم جو گیا، ب عدل اور تعلیم کا دور جوگاب مجهدار لو کوں کا دور ہوگا لو گوں کو آزادیاں ملیس گی ہے آپ کی والا دے کے سلسلہ میں خوشخبری می اب چلتے چیتے چالیس سماں میں آپ کونبوت میں۔ آپ سائٹالیا کی نبوت کے صدیقے ہمیں اللہ ب لعزت نے یا کیزہ شریعت ہے تو از ا آپ النائی کا للہ تق کی نے رسول بنایااور ہمیں شریعت وے دی ادر بتادیا کہ حل ل کیا ہے حرام کیا ہے، جائز کیا ہے تاج نز کیے ہے کی کیا ہے غلط کیا ہے ، عقیدہ کیسا ہونا ج ہے عبادت کیسی ہونی جا ہے۔ ہماری معادکیسی ہو ہوری معاشرت کیسی ہو، تو اس شربیت، کا انکارمسلمانوں کے علاوہ سب قویس کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم اس کوتو مانے ہیں کہ تھر بن عبدالقدہے یوط سب کا بعقیجا ہے بنو ہاشم کے خاندان ہے ہے ، مگریس ریجے ہیں اس کو مائے ہیں ، اس لیے تو ابولہب نے آپ کی ولادت برخو خری سانے والی باندی کوآ زاد کردیا تھ اس لیے کہ اس كوخوشي مو ئى كداس كالبحنيجامواب، مكر بنب جاليس سال بعد بات آئني رسالت كى جب ني عليه السلام في كما قدولوا إذاله الا الله توابولهب في كما تما تبا لك الهذا جمعتنا علاك بوجاؤتم في ميلاس ليج كما تعا-

الندتهائی نے تر آن کریم میں ایک مورت نازل کی تبست بسادا ابسی لہب و تسب ایولہب حل کے ہوگی، جشن منایہ بولہب نے گر جب بات آئی مشن کی رسول الندکی تعلیم کی تو پھر وہ بیچھے ہٹ گی ۔ حضرت ابو ہکر صدیق عند صدیق اکبر بن گئے۔ اور ابولہب زندیق اکبر بن گیا اب مرضی ہے کہ ہم رسول اللہ المنظم آیا کی لفلیم ت کولے کر صدیق آکبر کے داستے پر چلے یہ پھر ابولہب کی طرح خوشی منا کمی بقید تمازوں کا پنت کر صدیق آکبر کے داستے پر چلے یہ پھر ابولہب کی طرح خوشی منا کمی بقید تمازوں کا پنت ہے نہ منتوں کی تا بعدادی ہے نہ آپ المنظم آلے آتے اور الحلاق

ن كردارتو چريكسى عبت إب منظياك المام يرجوس بريال مف يال تعليم ك عاتى ہیں، تمر جب یہ بات بتائے کہ کہ شان کا اول کوجا ک کرعبادت کرتے تھے اوگوں كى خدمت كرت يقيم في عليه السلام مع رحى كرت تقرمول التدب كسول كاساتهد ویتے نتے آپ ملک کی رس ات کی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت وی ہے، اتنا يارادين دياب جس كوخود الشرتعائي في بندفر وياب رضيت لكم الاسلام ديدا، اے میرے بندو میں نے تمہارے لیے اسلام کوبطور دین کے پیند کیا، اس کے مقابلہ میں کوئی دوسرا دین عزے والانہیں ہے۔ جنتنا اللہ تع کی نے اسدام کو بنا یہ ہے اس طرح ووسرى جكدارت وفرويوه إن السدّين عِسْدَ اللهِ الإسلام وين الشق في ك إلى اسلام ہے، لہذاوہ اسلام ہوری زندگی میں ہووہ دین ہاری زندگی میں ہو چنانچے آپ ملک آیا سے سارے ملّد والے نبوت ہے مہیے محبّت کرتے تھے کوئی بھی مخالف نبیس تھا۔سب يك زبال بوكركمة تم كم كمك كسب سي انسان سب سي زياده المانت دارانسان سب سے احجماات ن محمد ہے۔ لیکن جہاں سپ کی رسرات کا اعلان ہواجہاں آپ نے كهايًا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعَ الْحَالِكُوا مِنْ تُم سبكُ طرف الله تعالیٰ کا رسول ہوں تو پھرکیسی مخالفت ہو کی پھر آپ عبیاسلام کوکیسی اذیت وی گئی آپ اللهُ الله كوكتنا يريشان كي حمياس ليه مير ، بيار ، دوستوا جميس نبي عليه اسلام کی ولا دت پرخوشی ہے اور ہم آپ ملکی آیا کی رس ات کے بیتے میں سے والی شریعت پر ائی زندگی گزارنا جاہیے، جوآب ملا آیا کے آنے کا مقصدتھا، الله بعالی ارشاد فر اتے إِن عُبُو الَّذِي آرُسَسَ رَسُولَة بِالْهُدى وَ دِيُنِ الْحَقِي لِيُطْهِرَهُ عَلَى الْدَيْنِ تُحيِّب هم نے رسول اللہ کو بھیج تا کہ اللّٰہ تع لی کا دین غالب ہو جائے اور مخلوق کارشتہ اللہ تعالیٰ ہے جڑ جائے تو اس ٹی سن کیائے اے آ کر س دین کی دعوت بھی دی اور پھراسکے لے مرطرح کی قربانی بھی آی دین کی دہستے آپ سائلی کو ملہ مرمہ سے نکالا حمیاتھا

آپ مُنْ آیا کی ول دہ ، بعث ، جمرت ،سفرآ خرنت چاروں ماہ رئی ایا ول میں ہو تمن پوشی بات آپ ملکانیا کی ہجرت بھی رہے اماول میں ہو کی ہے آج حوہ رے ہاں صرف اور صرف آپ النائيا كى ور دت ير بات موتى ہے سے پورى بات أيل بنائى ج تی ہے پوری اور کمتل بت بتائے مینی آپ النظامی کی واد دت بھی رائع الاول میں ہوئی ،اور رسالت بھی رئے ا۔ ول میں می سب کی ابھرت بھی ہوئی اور سفر آخرت بھی ہوا ے ، اور ہر ہرو قعہ ہے امت کے لیے جو سبق ہے وہ سبق امت کو بتلا وَ کہ جمجے اور آب كوكي كرناب الرجم في كهاكداب ملك في ولدوت مولى اورجم في چند تظميس يرده لیں تو کیا میرے ذہ یمی تی تبیں بلکہ اور بہت سارے کام ہیں آپ ملک آئے ۔ انج الاول میں مکر مدے جمرت فر ، کی اور مدیند منورہ تشریف لائے ، ابجرت کے نتیجہ میں امت کوسیق و بااللہ تعالی کے دین کے لیے قربانی کا اسب سے پیار اور کامیاب ان ن اینے گھر کو اور اینے تمام مع ملات کوایئے محلّہ اور شہر کو جھوڑ کر وومرے شہر کی طرف روانہ ہے،صرف اللہ تعالی کے دین کی بقا کے لیےصرف اینے آپ کوا در دین کو يجائ كے ليے اللہ تق لى كے تقم سے جارہ بيں اس جرت كى بركت سے اللہ تعالى نے نی عبیدالسلام کوملہ میں دے دیا اور مدیند منورہ میں اسلامی ریا ست مجمی قائم ہوگئ۔ توبيهي بيون موما جائي كم في عليه السوام تے جمرت كى بريخ الاول مي سامت کے ہے درس ہے کہ اس دین کے ہے قربانی دو کے تو مسئلہ علی ہوگا اگر قربانی كا جذبه، وكا تؤييد بن آئے بڑھے كا۔ يہ يہے گا پھولے گا ، ماہ رئيج الا ول بيس جہاں نظر تقتیم کرنے کی بات ہو وہاں قربانیوں کا ذکر صرور ہونا جائے اور آپ ملا آگا کی قريبينول كوزندكى بين رائج كرنا چاہے - يا در كھنے كاسنت صرف آسانيول كانام نبين بلکیکمتل ا تباع کا نام ہے۔ اور قربان کا جذبہ نہ ہوتو پھر میں نبی کی سیرے کیا بیان کرونگا یا در تھیں سیرت اپنانی ہوتی ہے سیرت منانی نہیں ہوتی ، رہیں الاول منانے کی چیز نہیں ہے بلکہ رئے اول پنانے کی چیز ہے ہی کی سیرت میری زندگی میں آئے توریج اول میں آئے ساتھ کی بین آئے توریج اول میں آئے ساتھ کی اس سے اس اس اس میں آئے ساتھ کی اس سے اس اس میں آئے ساتھ کی اس میں اس

الله تعالى في آن كريم كم عاز بس فره ويا ب و دُكُويُ ر من أخس الْمَكِتْ لِلهِ يَرُقُولَكُمُ مِنْ بَعْدِ إِيْمَائِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِلْدِ الْفُسِهِمْ مِن معدد ما تبين لهم المحق قرماي كربيجويهودي اورعيمائي بي يرجا بي ين ك تمہارے مسلمان ہونے کے بعد وہ حمہیں کا فرینا کر چھوڑے وہتم پر محنت کررہے ہیں پیجاس حمد کے جوان کے سیوں میں ہاس کے بعد کدان بریہ بات واضح ہوگئ کہ اسلام دنیا کاستیادین ہے جیسے آج دنیا میں ہورے ایک دوسرے سے صدیعلتی ہے کہ اس کا کارد بار کیوں اتنا اچھا ہوگی ہے اس کا بیٹا کیوں پڑھ گیا ، اس کو بیہ منصب کیوں ال كيا ہے۔اى طرح من حيث مقوم بهودى اور عيس كى آپ ملن كيا ہے حسد كرتے ہيں ان کے پاس اسلام کیوں ہے اور اس حسد کی وجہ سے وہ مسمانوں کے خلاف مختلف اوقات میں مختلف کام کرتے ہیں الند تعالیٰ کے نبی النوائی کی شان میں وہ آئے ون من خی کرتے ہیں ، اور آج ہورے ہاں لوگ آ کر پوچھتے ہیں، مولوی صاحب یہ جو آدمی نبی عدیدالسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کو ، رناجا تز ہے۔ بزے افسوس کی بات ہے ایسے یو چھنے والے کا مندتو ڑئے کے قابل ہے اس کو آپ ابنا مہمان بنا تیں اس کی دعوت کریں اگر اتنی ہی اس سے محبت ہے اس کا مطعب ہے کہ آپ کے دل میں آپ مُنْفَالِمَا کی موجت کی چڑگاری شتم ہوگئی ہے کوئی آدی آپ کے اب کا کارٹون بنائے

آپ کے داداکا کارٹون بنائے تو پھر کیا آپ کی سے قانون پو پھو گے۔قانون صرف اسلام اور دین کے لیے ہی ہے ایک دفعہ میں جہاز میں جار ہاتھا جہ زاڑ آئیس تی تو نہا کا دفت ہوا تو میر ہے ساتھ والوں نے کہا کہ نماز پڑھ سے جی ہم جیسے ہی نمار پڑھے گئے تو ایک جہاز کا آدی آئی اور اس نے کہا کہ قانونا نماز کی اج زمت جیس ہے۔

میں نے کہا کہ کون سر قانوں تو کہنے لگا کہ ائر مائن کا جوقانون ہے اس کے مطابق تو میں نے کہا کہ جواللہ تع کی کا قانون ہے اس کا کیا کریں تو کینے لگا کہ میں کچے مجی نہیں جانا آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے آئی دیر میں ایک اور بڑا افسرآ گیااس نے كہا كدكيا بات ہے بيس فے كہا كدنما زيزهني ہے تواس نے جواب ديا كديزهوا سين کیا مسئلہ ہے جہاز تو اہمی کھڑا ہے ، ابھی دس پندرہ منٹ باتی ہیں جیلئے ہیں آپ نماز پڑے لیں میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اصل بات ہے تو اب کی بداس کے مقدر میں الواب تفائن بيس جس كے مقدر ميں تف اللہ تعالى نے اس كو الارے باس بھي ديان سب كانواب اس كولے كاتو آج لوگ كس مندسے بديو جھتے ہيں كداس كے ساتھ اب كرنا جائز ب بوى بى جرائى موتى باس بد بخت في الشقعالى ك يى الكافياك ساتھ کتنا تی کی ہے، اللہ تعالی کے ہی ملک قیا کی شان میں ابولہب نے کتنا خی کی تو اللہ تعالى بے قرآن كريم بي اس كا جواب ويا كما بواب كے دونوں ہاتھ توث جا عين اس كويس جبنم من أالونكا اورسورة الجمة مين القد تعالى في وكرفر ما ياكه إنسسا تحفيسك لمستهرء أن الدي الفائلة مان كيان بي جرآب كامرال اڑارے میں ایسےاوگ اس زمانے میں بھی موجود تنے ، اس زمانے میں بھی دنیائے کفراس بات پراڑی ہو لَی تھی کہ اللہ تعالی کے نبی الن کی کا مزق اڑا یا جائے بہ کیا ہ بیاں کا وہ حسداور وہ بغض ہے جواندر سے نکل رہاہے کے مسلمان اللہ تعالٰ کے دین م

TO SHOW TO SHOW THE PROPERTY TO THE TANK OF THE PROPERTY OF TH

جی کیوں اسلام پر بیں کیول ہائے رسوں کی تا بعداری کرے ہیں۔اللہ تع لی کے رسول ملک کی جرت ہے جمعی قرمانی کا درس ملا ہے کہ میدرین قربونی ما مگتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمادیا کہ یادر کھویہ یہودی درعیس کی آپ ہے بھی بھی خوش شين بوستكولس ترصلي عنك اليهودولا للصرى حتى تتبع مِلْتَهُمُ جب تک میمودی اورعیسالی آپ کو میمودی ورعیسانی بنا کرنه چھوڑے آپ وقت تک میہ آب ہے بھی بھی راضی نبیں ہوئے ،اور نی علیہ السل کی رحست رائع ما دل میں ہوئی اور آپ کی رصلت کے تیجہ میں جمیں اللہ تعالی کی کماب اور سنت ملی جیب کہ آپ مُنْ اللِّهُ فَيْ مَا دِيا تَهَا مِينَ تَم مِن دو چيز بن چيوڙ كر جاريا بهون ، ايك انته تعالى كي کماب اور دوسری میری سنت جب تک تم اس پری بندر ہو گئو تم مجھی بھی گمراہ نییں ہو کے، آپ مُنْ آغِنا کی رحلت رہے الاول میں ہوتی ہے ہرواقعہ سے اللہ تعالی نے ہمیں الكسبق ديا ہے آپ مل في كي ولادت كا مُنات كے ليے رحمت ہے ، اور آپ كى رس سے اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اور آپ کی بجرت میں دیں کی قربانی ہے ماہ رآپ کی رصلت كماب الشداورسنت رسول الشد المُؤَيِّ أن جهث جا نام والبنداجمين المد تعالى ك نی مفایل کی سنوں کواور زندو کرنے کی کوشش کرنی جاہے جو خاکے شائع کرے ہیں اگراس کے مقابلے میں ہم اللہ تعالی کے نبی ملکی ایک کی سنتوں سے اور زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں الو اللہ تق لی کے نبی النائین کواس مے خوش ہوگ یا مجھیں کہ جی بہت براہواہے، مریس تو جرکی نماز کے بیے ہیں آسکتا ہوں وہ نوگ غلط کررہے ہیں میں تو سیج کرر ہا ہوں ، میں رات کو دیر سے سوتا ہوں ، اور بھر میں اٹھٹ میرے لیے بہت مشکل ہے ، بات تو اصل یہ ہے کہ بڑا مجرم تو میں ہوں کہ میں اس نبی کی ممبت کا بڑا دعوے دار بنمآ ہوں ،اس کا انتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں ، تکراس نی ملک کے کر زندگی کو نہیں ایزار ہاہوں، میں اپنی زندگی کو اس نبی کی زندگی کے قریب ہوجاؤں، ورجو

آپ طافی کے دیا میں آنے کا مقدر تھاوہ میرامقصد ہوجائے یہ ہوجاؤں، ورجو

آپ طافی کے دیا میں آنے کا مقدر تھاوہ میرامقصد ہوجائے یہ ہے سنت سے مجتب اسوہ حدثہ بہترین تربیت رسول اللہ طافی کیا کا طریقہ ہے اگر تم نے بہترین تا بعد ری کرنی ہے تو رسول اللہ طافی کیا کے رائے میں ہے، آپ طافی کیا ہے بہترین رئیاں اللہ طافی کیا ہے جو کی ل سے اللہ تو کی گرائے کے رائے میں ہے، آپ طافی کیا ہے بہترین وہ کی کو جو کی ل سے اللہ تو کی گرائے کے بہترین ہوگی کے بین ہے ہوگی اللہ اللہ کو عطا فر مائے تھے وہ کی کو بھی ٹیس ہے، آپ طافی کے بین ۔

ني كى التاع بس الله كى محتت إ:

میرے بھائیودوستواور بزرگو!

نی منتق کو استوں کو استوں کو استوں کو استان کی کوشش کریں اور اس کا بہترین اور اس کا بہترین استان کے بیش استان کے بیش استان کے بیش استان کی در در کا کو پسیلاتے والے بیش استان با وجود باطل ہوئے کے اس کا برج رکردہا ہے ، گریس استانی کی منتق کی برج رفید کی برج رفید کی برج رفید کا برا میر استانی کی برج رفید کر ہا ہوں اس لیے بھر دو وستو اللہ تعالی قرماتے بی کساگر میرا ترب ج جے ہوتو میرے ہی منتق کی کا بعد اری کروہ این سیستان کا اللہ کہ اللہ کہ تم اللہ تعالی کی ماجوت کر ماجوت کی ان سے کہ وہ کو این گئی گئی کا باحد اری کم واللہ تعالی سے محت کرے گا ماجد اری کمل میں ہوتی ہے ، بیش اس کو کی مالی کو کروہ این اند تعالی تم سے محت کرے گا ماجد اری کمل میں ہوتی ہے ، بیش اس کو کا ماجد اری کمل میں ہوتی ہے ، بیش کر ماجون کی ہے ، بیش کر ماجون کی ہے ، بیش کر ماجون کی استان کی میں رنول کی استان کی ہیں کر تا جو اس کی مول کی بات بیس کر تا جو اس کی درول کی بات بیس کر تا جو اس کی درول کی بات ہوں تو بائی اندہ تو اس کا ایجا م جہتم ہے گر موس نے اللہ تعالی اور اس کے درول کی بات نیس می نی ہے تو اس کا ایجا م جہتم ہے گر موس نے دل میں اللہ تو الی اور اس کے درول کی بات نیس می نی ہے تو اس کا ایجا م جہتم ہے گر موس نے دل میں اللہ تو الی اور اس کے درول کی بات نیس می نی ہے تو اس کا ایجا م جہتم ہے گر موس نے دل میں اللہ تو الی اور اس کے درول کی بات نیس می نی ہے تو اس کا ایجا م جہتم ہے گر موس نے دل میں اللہ تو الی اور اس کے درول کی بات نیس می نی ہے تو اس کا ایجا م جہتم ہے گر موس نے دل میں اللہ تو الی اور اس کے درول کی اللہ تو الی اور اس کے دروس کے دل میں اللہ تو الی اور اس کے دروس کے دل میں اللہ تو الی اور اس کے دروس کی دروس کی دروس کی دروس کی دروس کی کی استان کی دروس کی دروس کی دروس کی دروس کی کی دروس کی دروس کی دروس کی دروس کی دروس کی دروس کی دروس کی کی دروس کی دروس کی دروس کی کی دروس کی دروس کی دروس کی دروس کی کی دروس کی کروس کی دروس کی دروس کی دروس کی دروس کی دروس کی کی دروس کی دروس کی دروس کی کی دروس کی دروس

رسوں کی محبت سے ایک عظیم مراسے ہے طالم اور بدینت میں وہ لوگ جورسوں اللہ من کے اس کے نام کی اور نسو کہ کو نسوں اللہ من کررہے میں اور اللہ یک اللہ وَرَسُولَهُ لَعَمَهُمُ اللّٰهُ فِی کے نام کی اور نسو کررہے میں اور اللہ یک کے بیال کے جوالتہ تعالی کواوراس کے رسول کواؤیت اللہ نیسا و الا جو ق اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جوالتہ تعالی کواوراس کے رسول کواؤیت و ینا چ ہے ہیں ان پراللہ تعالی کی لعنت ہیا یہ صحف اللہ تعالی کی کتاب کے معالی و نیا میں بھی اور آجوا ایسے ملمون کا سماتھ دے گا وہ بھی اس طرح ملمون کا سماتھ دے گا وہ بھی اس طرح ملمون کا سماتھ دے گا وہ بھی اس طرح ملمون کا سماتھ دے گا وہ بھی اس طرح ملمون کا سماتھ دے گا وہ بھی اس میں بھی اور آپ کورسول اللہ مشکلین کی بٹی عبت نصیب طرح ملمون بین جائے گا ، اللہ تعالی مجھے اور آپ کورسول اللہ مشکلین کی بٹی عبت نصیب طرح ملمون ہیں جائے گا ، اللہ تعالی مجھے اور آپ کورسول اللہ مشکلین کی بٹی عبت نصیب

وأحرج عوانا ن الحمد لله رب العالمين



مومن کی آز مائش

## مومن کی آز مائش

النحمة الذيخة وتعود وتستعينة وتستغيرة وتونون به وتقوي الله وتعود الله وتعود الله وتعود الله وتعود الله فلا أن الله وتعود الله فلا أن الله وتعود الله فلا أن الله وتعدد والله فلا الله وتعدد الله فلا الله وتحدة الله فلا الله وتشهد أن لا الله الله وتحدة الا الله وتشهد أن الا الله وتسولة وتعدد الله وتعدد وتعدد الله وتعدد وتعدد الله وتعدد وتعدد وتعدد الله وتعدد و

ميرے محترم دوستوادر بزرگو!

میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی چندآ بیتیں تلاوت کی ہیں وان کا تر بھمدیہ ہے کیالوگ یہ خیال کرتے ہیں کدانہوں نے کہا ہم ایمان لاتے فعرت عراي - ٢ المحاصلة المحاصل

بیں اوران کا کو کی امتحان نہیں ہوگا۔الیت تحقیق پہلے کے مسلمانوں کاامتی سے موالقد تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے ہوگول کواور طاہر کیا جھونے اوگوں کو، کیا شیل کرتے ہیں وہ لوگ جو برائیں کرتے ہیں کدوہ ہم ہے فتا جائیں گے، برایصلہ کرتے ہیں وہ، جواللہ تع کی ے ما قات کی امیدر کھتے ہیں ، وا دفت آئے رہے گا دروا للد تو لی سب کھینتر اور سب پھھ حانیا ہے اور چوکشش کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کوشش کرتا ہے ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے تمام جہاں کے لوگوں سے ، ان آیات کے اندر جومر کزی بات اور احم مضمون ہے ۔وہ مضمون میر ہے کہ اللدان فی ہم سے اور ہم سے آبل جو مسلمان تھے ان سے اور جو جو رے بعد آئی کے ان سے یعنی ہرزونے کے مسلم نوں سے اللہ تق ٹی ہے بات ارشاد فرہ رہے جیں کے دیکھو انسان کچھ کرے گاتے مرجحه يائے گاءانسان ميرچاہے كديش كچھ كروں نبيل ور جھے بجيل جائے لينى جھے كوئى محنت نه كرني يرا هے مكر مجھے اس كا نتيجہ چھال جائے بياتو دنيا سے كسى بھى اصول بيس نہیں ہے کہانسان کرے بچھ بھی نہیں اور اس ونتیجہ اچھ ہے ، ایتھے احوال ملیں اچھی چیزی ملیس ایسانہیں ہوتا ہے،'' ایس خیاں است ومحال است وجنوں'' یہ یا گل بن کی یا تنیں ہیں ،انسان کوا بی عملی زندگی منافی پڑتی ہے، وہ دنیا کے اندر بھی دیں کے ترر بھی وہ معاشرت کے اندر بھی ، وہ اپنی عبد دات کے اندر بھی غرض ذندگی کے برشعے کے اندر جس کے اندروہ مشغول ہوگا ، تو اس کو پچھ ملے گا۔

ہر کامیابی کے لئے محنت ضرور ک ہے:

من ال کے طور پر پی سکول میں جائے گا تو پڑے گا مزدور مزدوری کے لیے جائے گا تو مزدوری کے لیے جائے گا تو مزدوری لیے گی ، تا جر مارکیٹ میں جائے گا تو تجارت ہوگی ، نماز کے لیے مصلی تھائے گا تو نماز پڑھے گا ، تو اللہ تق لی بھی فرمائے ہیں کہ انسان عملاً پھھ کر ہے گا تو پھھ پائے گا تو نماز پڑھے کر ہے گا تو پھھ پائے گا ، ہم اپنے وہنوں میں بہت سماری چیزوں کو غلط بچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی

میرا الله تعالی پر برا مجروسہ ہے ، اور ہم اللہ تعالی پر تو کل کرتے ہیں ، اب تو کل پ مطلب كيا ہے كي اللہ تق في يرتوكل كامطلب سي ب كم يس كوفي كام ندكروں اور يم کہوں کہ اللہ تق لی بھی کرنے وال ہے دفتر کو بند کردواور سب سے کہوکہ دفتر آنے کی مرورت بیں ہے ، تخو ، وآپ کے اکا ؤنٹ بی آجائے گی اس مہینے تو کل پر جاتے ہیں ، اب ایک مبید ہم برکرے کو تارئیں ہیں کیوں اس بجہ سے کہ میں کام پرآنا بڑے گا اور دفتر اور فیکٹری کے بتائے ہوئے وقت برآنا بڑے گاایا بھی نہیں ہے کہ اس کی . ذیوٹی میے کہتی اور وہ شم کوآرہا ہے کہ دن کومیر کام تھا آج رات میں ڈیوٹی کرتا مول اب وفر بند ہو گیا ہے ،آپ چوکیدار تو نیس میں آپ کو کام کے سے رکھاے چوکیداری کے لیے نبیس رکھ ہے ۔ تو اسلام اس بت کی تعلیم ویتا ہے کہ آپ جس ميدان بيں جس وقت ہوئے اس ميدان ميں آپ کو کو تي اپنا کر دار و کھانا ہوگا اس تمل اور كردار ك بعد تيجه الله تى كى حو مدكر ما اس كوتوكل كت بي جم في اين ستى كو ا بن نااصل کواورا بن کمزور یول کواللہ تع کی برڈال دینے میں کہ تی اللہ تع کی برلو کل ہے امتحان آئے اور طبء پڑھے تہیں اور کیے کہ مج دیکھیں گے ، کیا ریکھا جائے گا ، جب التيجة آ تا بيت يوجهوكيا بوارزمث كاتوجواب وية بيل كهيس في ابنارزلت ويكما منیں ہے، جوط لب علم یہ وت کے کہ بیس نے تبین دیکھا تو ہم مجھ جاتے ہیں کہ بیر فل ہوگی ہے، بیکون س آ دی تھ بینو کل کرنے والا تھا۔ بدر حقیقت نو کل والانہیں تھ بكهست تفاناامل تما كالل تفا\_

جناب نبی کریم الکافیا کی زندگی حضرات صحابہ کرام کی زندگی عمل ہے مجر پور زندگی تنی پوری فقت پوری کوشش کے بعد ابنا معاملہ اللہ تعالی کے حوالہ کرنا اپنے فاہری تر م اسباب، ختی رکر کے دوکا ند ردوکان میں بیٹھ جاتا ہے ،اب اپنی محنت کرل اب اللہ تن کی پر مجرومہ کرنا ہب جوالتہ تن کی نے اس کودیتا ہواد ہے گا۔ 2010 101 Company of the service of t

توكل مام إان اسباب كوافقيار كرفي كاجوالقداورا سكرسول النيكياف بتلائے ہیں ان سیاب کو محتیار کر کے ان ن اپنی محنت اور کوشش کوصرف کرنے اور پھر الله تعالی کی وات پرامتا د کر کے جاتا جد جلائے۔ امارے نبی سی بی کا کی ریدگی بھی میں بنل فی ہے آپ ملون کیا نے محنت مشقت کے ساتھ رندگی کزاری، آپ ملون کیا نے آتھ سال کی عمر میں ہے چی ابوط نب کے ساتھ شام کی طرف ابنا یہ ہو تجارتی سفر کیا تھ تو ا استحد السال كى عمر من آب النائلية في منت كى ب مكة المكرّمة من ريخ بوسة آب سن الله المعالي كمين في ان عد قول من بحريات جرائي بي، أيك بحريور عمل والی اور محنت والی زندگی تقی ، پھراس محنت والی زندگی میں سب شنونیائے اس ملد کی سرزمین میں رہتے ہوئے تی رت کی اور محنت کی مزدوری کی آپ سنگی لیانے معامدت كے رشتے كئے آپ من كے ان كاح كيا اور اپنى بيٹيول كر شئے كروائ ، مكرال تمام معامل ت بس الله تعالى كاوه نبي كتنا يكا ادركت سخاتها كه يورے مكه دالوں كوكهنا يز اكساگر اس مله ميس كوئى سي انسان بي تو وه محمد ابن عبد الله بي سي التنظيم كومله والول في صادق اورا بين كالقب ديا اوراصل مين آپ مُنْ إِنَّا وعدے كے تي تصاور صادق الوعد عقي يه الدُنتالي في قرآن كريم من فرماي والدُكْرُ في الْكِنب إسماعيل إلىة تحيان صيادى الوغد وكان رسؤلا تبيا اور مجدبوى كمحراب بس الهابوا ہے مصادق الوعد بد نفظ کش ت استعمال کی بجد سے مختصر جو کرمسرف صدول رو کیا تو الارے نی مل ایک وعدے کے بڑے کے اور تنتے تھے اور دیانت میں مانت میں مالیات میں ایک کھرے نسان متے نبوت سے پہنے جو جالیس سالہ زندگ تھی آب ملائق کی نبوت ہے بہلے اس میں ملدوالوں نے آپ کوصاد ق الوعد کا غب دیا تھا الوآب ما النائل نے چندوعدے تو ڑے ہول کے ، کسی کوکوئی معلوم ہے؟ تو معوم ہوا کہ ے لیس سال میں ایک وعد و بھی نہیں تو ڑا ، ہم اس ٹی من کی استی ہیں جس کا کروار

ا تنا عالی شان تھا کہ کوئی وعدہ ہیں تو ڑ تھا اور ہم روز انہ کتنے ہی وعدے تو ڑ دیتے ہیں اور چر كہتے ميں بركت نبيل ب- يد فيل كيا بوكيا باك الله والے فر ماتے تھ كه جس دن گذہ ہوجاتا ہے جھے پہہ چل جاتا ہے ، کہتے ہیں کداس دن میری سواری بھی برکی ہوئی ہوتی ہے ، بیٹم صاحبہ ادر سارے تل منہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں ، ش مجھ جو تا موں کہ جھے ہی ہے کوئی گرا ہو ہوگئ ہے ، میسواری بھی ٹھیک جل رہی تھی سے بیکم بھی ٹھیک متى، بىچى بى تى تى تى تى تى تى سى جىب سے مگ رہے بىں كہتے بىل كەرتى بىل نے تو نماز پڑھی ہے بڑی دیو تیں کر کے آر ہاہوں ،گراس کے ساتھ حماتھ جھوٹ بھی یول کر آرباہوں وعدے بھی تو ژکرآ رہا ہوں کسی فردار پارٹی نے فون پر بوچھا کہ ماں آرہا ہے ، تو میں نے جواب دیا اہمی لوڈ ہور ہا ہے ، جب کے مال ابھی تک گودام میں ہوتا ہے اور یا بھی حالات کی فرانی کا رونا وھوناستا کرجھوٹ بولدیتے ہیں کہ فلال جگہ ہے آر ہا تھ ، وہاں کے حالات ٹھیک ہیں ہیں ، بیجھوٹ اور وعدہ خلا نیاں کرتے ہیں عملی زندگی بنائے کو ہم تیار نہیں ہیں اور اللہ تق کی پیفر ، ناجا ہے ہیں کہ دیکھوان ن جوانسان کہلاتا ہے وہ اپنی تملی زندگی ہے کہلاتا ہے کہوہ اپنے عمل کو درست کرے اور اپنی زندگی کے رخ کو درست کرے اور مومن کا تؤید کمال ہے کہ اس کی دنیا بھی دین ہے۔ جب وہ اینے و نیو کے معاملہ ت کرے تو وہ اس میں بھی مخلص ہوآج کو کی شخص اپنے کا م میں مخص نہیں ہے ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے دنیا کے معاملات کرتے تھے تجارت کرتے تھے ذمہ داریوں اور باغم نیاں کرتے تھے اور اس کے ساتھ سماتھ وہ آپ من کیا۔ کے پس آکراللہ تی لی کادین بھی سکھتے تھے ما تحبیب المستَّماسُ اَنْ يُسُرِّكُوْ ا اَنْ يَقُولُوا المَنَا وَهُمُ لَا يُفُتنُونَ ٥ كَيَا كُن كُرتَ بِين لُوك كَدا يُدن لان كي بعد اں کو پر کھانہیں جائے گا۔ ہر ہر قدم پرموس کو پر کھا جاتا ہے آنہ مایا جاتا ہے تماز کے ونت بن اس كا المتى ن ب كديه نماز كے ليے آتا ہے يائنس جب بيوفتر جاتا ہے تو

خطبات عباي - ٢ ) المنافق المنا

مودے کے دفت اس کا جی ن ہے کہ کیا ہے جی بولٹا ہے کہ بین دعدہ ہے۔ اکرتا ہے یا تو ڈتا
ہے ، حلال طریقہ سے کرتا ہے یا حرام طریقہ ایٹا تا ہے ، اور سن ہے جمد مشہور ہوگیا ہے کہ جموت کے بغیر کا روبار چل ہی جیس سکتا ہے ، جب کہ اس کے مقد بلے جس جملہ ہے بچ ہے کا روبار چس برکت ہوتی ہے ، اور پھر اس بج والے مودے سے انتدافعال خوش ہوتے ہیں جس مودے انتدافعال خوش ہوتے ہیں جس مودے ادر تجارت سے انتدافعالی خوش ہوتے پھر اس میں کتنی برکت ہوگی۔

التدنتماني وني وي مصائب سے بندول كو أز ما تا ہے.

آپ مُلْکَانِیُمُ نے فرمایا وہ تاجر جو کی کے ساتھ صد تت اور امانت کے ساتھ تبی رت کرتا ہے، بیتجارت کر کے انبیا و کرام کی مف بیں کھڑا ہوگاء آپ انداز ہ کریں کتنی اعز از کی بات ہے ہیں بھی ایپنے دو پیپیوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض نیس کرتا ہاں لئے کداس کو پت ہے کہ میں نے اللہ تعالی کے پاس جانا ہے ، اور سوار جواب ویتا ہے، اب جب کہ نماڑ ہے اس کی آخرت بن رہی ہے اس طرح تجارت ہے بھی اک کی آخرت بن رہی ہے۔ جب نماز سی طریقہ ہے ادا کرتا ہے رکو را سجدہ و غیرہ سی طریقے ہے۔ داکرتا ہے ای طرح نمازے پہلے وضوا چھے طریقہ سے کرتا ہے اب جا کر اس کو اس نمیاز کا اعلیٰ درجہ ملے گا اور اگر وہ نماز کے اندر رکوع مجدے تھیک طریقہ ہے۔ بہیں کرتا ہے تو حدیث بیں آتا ہے کداس کی تمازاس کے مند پر ماردی جاتی ہے، ای طرح جو آوی اجھے طریقے ہے تجارت کرتا ہے بچ بولاً ہے وعدہ خلائی نہیں کرتا جوبات كرماہ ال كا پابندر مها ہے ، تو كھراللہ تعالیٰ اس كواس پر اجرد ہے ہیں ، اور مزدور کوستیا کی بنیاد براس کی مزدوری فائدہ دے گی ای وجہ ہے فر مایا اللہ تعالیٰ نے كدائيان كے بعد تهبيل جانبي جائے گا كرتم نماز بيل كيا كرتے ہوتم دنيا كے معاملات میں کیا کرتے ہو، اپنی معاشرت میں اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں میں کیسے معاملات کرتے ہو ، میرتم م اس کے امتخانی مراکز ہیں کہ ال بیں وہ بندے کیے

کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر قربا اللہ تعالی نے یک نگون السیان ان یکسیفونا کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر قربا اللہ تعالی نے یک نگونگا اللہ نے قربایا سوما تحکموں بہت ہر فیصد ہے اس کا اور اللہ تعالی کے وہ اللہ تعالی کودھوکہ دے گا۔

اللہ تعلق کی کو کون دھو کہ دے سکتا ہے، اللہ تعلی کہ اس العد درہے، و مَسَ اللہ تعلق کی کوئٹ کرتا ہے جو جھا گ دور کرتا ہے جو اللہ تعلق کی کوئٹ کرتا ہے جو بھا گ دور کرتا ہے جو اللہ تعلق کی کہ تاہے اور جو آ دک کوئٹ کرتا ہے اور اللہ تعلق کی خون کا کہ اللہ تعلق کی خون کے کہ اللہ علی کہ تاہے اور اللہ تعلق کی خون ہیں تو کسی کا مختاج نہیں ہوں بینے سے والدین کہتے ہیں کہ در کھو بڑا پر ھومنت کر وتو مستقبل ہیں فا کدہ کس کو ہوگا ای بچہ کو ہوگا اس اللہ علی کہ در کہ تھا ہے پڑھو یا تیں نہ کروہ وقت من کئے نہ کروہ تو فا کدہ کس کو ہوگا اس اللہ علم کو ہوگا اس طرح اللہ تعلق ہو ہمیں فرماتے ہیں تو اس کا فا کدہ ہمیں ہوگا ۔ نماز میں ہوگا ۔ نماز میں ہوگا ۔ نماز کروہ کے ہیں جاس کا فا کدہ ہمیں ہوگا ۔ نماز میں ہوگا ۔ نماز واللہ علی کو اس کے ہیں جو گا ۔ نماز کہ میں ہوگا ۔ نماز کروہ کی اس کے تو فا کدہ ہمیں ہوگا ۔ نماز دور ہے ہیں ہوگا ۔ نماز کروہ کا کا م کرتے ہیں ، اس کا فا کدہ ہمیں ہوگا ۔ نماز دور ہمیں ہوگا ۔ نماز کروہ کا کا م کرتے ہیں ، اس کا فا کدہ ہمیں ہوگا ۔ نماز دور کے میا تھو میں سلوک کریں گے تو فا کدہ ہمیں ہوگا ۔ نماز دور ہمیں ہوگا ۔

آب ملك في كاتباع في كداكوشاه مناديا:

 جنت کا ہر درواز وبل ئے گا کہ آ ؤمجھے داخل ہوجاؤ۔

جنّے کا ہر دروازہ کیے گا کہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) دھرے کے حضرت ابو بکر صدیّ رضی الله عنه كا اتنابر امرتبه كي بنا ألى عليه اسل م كاعتب رس بناال بات سي الله بناك وه عرب تھے، حضرت عمر فاروق رضی القدعنه کا اتنا مرتبہ کیسے بنا فاروق اعظم خالیاتی خود فرماتے ہیں کہ میرے والدفر ، تے تھے مرتیرا کیا ہوگا تھے تو بریاں چرنی بھی نہیں آتی ہیں تورنیا میں کیسے زعر کی گز ارے گا،اور کہتے ہیں کدآئ بیں مسماتوں کا ہم راکمؤمنین ہول یہ آ ب مسلی للدعلیہ وسلم کی اتباع کی برکت ہے۔ ہرمی بی کے حالات مفاکر يرهيس تو آب كويدة على كاكر محابدكر م فالتنهف كتني محنت مشقت برواشت كي ب-آج الله تعالى جميس معاف كرين بم كوكى كام كرنے كوتيار نبيس دنيا كے كام ميں بم وجيعے دین کے کام میں مم وصلے وفتر دریہ مینجا ہورا کام نم رول میں جھیے مغول میں آنا، ہرا کام دیرے موتا، ہورا کام دیم ہے افسنا، ہماری پہچان سستی اور کا بلی بن چکی ہے۔ عديث شريف شرآتا ب: المعومن القوى خير من المومن الصعيف ك طاقت ورمضوط چست مومن ست اور كالل مومن سے بہتر ہے۔ست اسال الله تعالی کو بخت ناپسند ہے ، ست آ دی کوئی بھی کام نیس کرسکتا ہے۔ ذھیرا اور ست انسان فل ب، الدُّتَعَالِي في منافقين من برع من كباة إذا شامُوا إلى الصلوةِ قامُوا تحتسان جبالاك باتكاتوا ياست تاعكاج كرك فماركيك زبردئ ربابواور پجرنماز كاونت بوكيابس صرف اورصرف يسر اؤون الساس مرف وكول كودكمان كالحائد كر عاديك لايد تكوون الفاولا قبيلا مُدَيد بين ذلك السريس كركياكرين مم ال كريجة ي أيس رباك بم كياكرين شادهم كياس ادهركے بي الله مع في نے قرباء كرجتم كرس سے نجلے حفے بير بيرمنافق موكا كافر ر ظبات مهای - ۳ ) در است مهای در است م

ہے بھی نیچاوراس کی سب ہے بری عادت اس کی سستی اور کا بلی ہے، آج ہمیں کر چیز نے مدائستی نے تو م سور ہی ہے ہے جا داتو سور ہی ہے شم کو جاؤلو سور ہی ہے، گیارہ بجے تک صاحب سوتے ہیں ایسی تو م کیا کا م کرے گی۔

محنت کامیالی کی ضانت ہے:

الله تعالى جميں يه بات بنانا جائے ہيں كدائسان وہ ہے جواپتی عملی زندگی بنائيں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنْمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ جِوَوْشَنْ كرك كاكامياني الى كومل كانتها تظار میں ہوتے ہیں کہ بھی تھیں گے اور جنگ اخبار دیکھییں گے، وہ جو پرائس بونڈ خریدا تھا اس کی کی بوزیش ہے اور پھرلوگوں سے کہتا ہے یا یک کروڑ کا میراانعام نکلنے والد ہے بیٹ ہواتو یا بچ را که وال او لکل ای جائے گاء ہم اس امید پرشب وروز گزارتے ہیں کہ بیخوش قسمت انسان ہوتا ہے! س کی تسمت جا گ گئ ہے اب توبیارب کی بنے والا ہے۔ جب کہ خوش فتمتی اور سعادت مندی کاتعلق انسان کے اعمال سے ہے، جب انسان محتت اور کوشش كرتا ہے، الله تولى اسے كاميابيال عطا قرماتے بين حضرات البياء عيبم السلام والتسليمات كي زعري جدمسلس أيك لكا تاريحنت ب جناب رسول كريم الله الله الكاتار محنت ب جناب رسول كريم الله الله كا زندگى مبارك ايك مسلسل جهد بالبذاسع دت مندى اس كانام بيكرآب اين زندگى كو اتمال عن راستركيس الشرتعالى فرات بين وَ الْعَصُون اللهُ نُسَانَ لَهُي خُسُون كرس دسانسان فسارس بيرالًا الَّذِينَ المَوَّا وَعَيسُوا الطَّالِحَاتِ وَتَوَاصُّو بالسحق وَنُواصَوا بِالمَصْرُونَ حَمَرا يَمَان اورَكُل صالح والمِنْقَصَان سے مِنْ جوت ہیں تو انسان کی زندگی باعمل ہونی چاہیئے ہے عمل کی کوئی حیثیت نبیس انسان کی قیمت اس کے عمل سے بتی ہے اپنے آپ کو بعمل با کردار بینائے کی کوشش کریں۔

الله تعالى بم سب كو باعمل اور باكروار زئدگى كزارت كى توفق عطا فرمائد

ومأتوفيقى الأبالك

آيين





## نفس کا بندہ نہ بنیں نفسانی خواہشات سے بچیں

النحمدُ الله نحمدُه و نَسْتَعِينُهُ و نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ
و نَعَو كُلُ عَلَيْهِ و نَعُو دُ بِاللهِ مِنْ شُرُودِ الْفُسنا و مِنْ
سَيّالِ اعْمَالِمَا مَنْ يَهُدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُضَلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشُهدُ اَنْ لا اللهُ الله اللهُ وَحَدَهُ
لا شَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَيْدُهُ وَرَسُولُهُ
صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ
وَسَنَمَ تَسُلِيمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ
وَسَنَمَ تَسُلِيمُ النَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمنِ اللهِ الرَّحَمنِ اللهِ الرَّحَمنِ اللهِ عند

قَالُ رَسُولُ اللهِ w حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَ اتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ مُحَجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

ميركم موستواوريزركواا

آپ حضرات کے سامنے جناب نبی کریم مطابق کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، صدیث مبارکہ پڑھی ہے، صدیث مبارکہ بن کریم مطابق کے ایک حدیث مبارکہ بن کی ایک حدیث مبارکہ بن کی اگرم طابقات کے جاتا ہے، اور نیکیوں اور مشقت والاراستدانسان والاراستدانسان کو جنعہ بن الے کرجا تا ہے، اور نیکیوں اور مشقت والاراستدانسان کو جنعہ بن الے کرجا تا ہے خواہشات والا راستہ وہ ہے جس میں انسان حلال اور

حرام کی تمیز ندکریں جائز اور ناج ٹز کوند دیکھے اچھے اور برے کوندد کھے جو جی ہیں آئے بس ای کوکرتا چلا جائے اس کو کہتے ہیں خواہش اور ائتد تعالی کے رسول النظافی نے فرمایا كه جبتم كوخوا بيش منت ہے ڈھانپ ديا كيا ہے لينى جب انسان خوا بيش منہ والا راستہ اختید کرتا ہے اپنی من مانی پر چاتا ہے توبیری مانی اس کوجہم کے راھے تک پہنچا دین ہے، چنانچہ آج انسان اپنی خواہشہ ت براپز مال فرج کر کے اپنے لئے اور اپنے اعل وعیاں کے لیے جہم کے آگ کے انگارے خرید کراناتا ہے ،اس کے کہاس سے اس کا ول خوش ہوتا ہے ، اس کومرا آتا ہے ، اب نسان کی خواہش ہے کہ جھے ٹی وی جا ہے جس میں ڈرامہ دیکھے اور مختلف چڑیں دیکھے جس سے بھے اور میرے ول کوخوشی حاصل ہورتو پھرجہتم کے اٹکارے بازارے فزید کراپنے گھر بیں رتا ہے ایک وقت تھا جب لوگوں کوئی وی دیکھنے کے سے بہرجانا پڑتا تفالیکن باطل کی محنت اور کفر کی محنت نے اس کوا تناعام کرویا کہاہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نیس ہے ،ایک زبانہ تھا کہ نی دی کے اوقات ہوا کرتے تھے۔ کہ تی شام ۵ بجے ہے رات گیارہ بچے تک ٹی دی میں بروگرام چلے گا ، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے بیک نیک صالح آدی نے مجھے کہ تھا كرا تعى تويدد و جار كفظ چل رباب، يا در كمنا ايك وقت آئ كا أنى دى چويس كمئ بيد كا الجى تواس كى ابتداء ہے آپ كو باطل كابير حسين بيدن فريب تعره ستايا جار ما ہے ك

حالات و ضروے ، خبررہے کے لئے چوہیں کھنٹے ٹی دی کے سامنے رہیں۔آپ کو

ونیا کے حالات بتائے جارہے ہیں ، اور ایک زماندتھا کہ بیجہم کا انگار اہزاروں ش ملکا

تھا آئ بیجہم کا انگارالا کھوں میں ملتاہے ایسے کھر بھی موجود میں ان میں بچاس بزار

ے لا كھرو يے تك كى ايل ى دى كى جوئى ہے ۔ اور اگر كوئى غريب ہے تو اس كى

حیثیت کے مطابق ورستال جاتا ہے، آج گر تو گر لوگوں نے وفتر میں اور

فيكثر بول بين نگايا مواہد، اور اگر زياده شول ہے تو پھر گاڑى بين بھى لگاديا ہے ، أيك

ز ماند تق فضاء گنا ہوں ہے یا کہتی سم فضاؤں میں بھی انسان گناہ کرر ہا ہے اور ای کا متیجہ ہے۔اللہ تعالیٰ آسان سے اپنی رحمتیں ناز ل نہیں کرتا۔ زمین دار پریشان ہوتے میں اور جانور بھو کے مررہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان نے جہتم کے انگاروں کوٹر بیرکراپنے گھروں کی زینت ہنا دیا ہے ،اور اللہ نعیانی کو یا د کرنا چھوڑ دیا ہے اوراں خواہش ت کے لیے انسان مشقت برداشت کرتا ہے اور پھریا در تھیں انسان کی میہ خوامش اور آرز و ایک لا متناہی سلیلے کا نام ہے جس کی محیل کے لئے انسان خویصورت پیکنگ میں چھیا زہرآگ کا انگارہ جہٹم کی آگ کو بردھکانے وال پیٹرول خرید نے کی غلطی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ خواہش ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی صرتبیں ہے میں ہے کہانسان ایک مقام پر بہنج کر کہے کہ بس اب میری خواہش ختم ہوگئ ہے مثال کے طور پر مغرب والوں تے بیداصوں بتایا ہے کہ کسی انسان کی ڈاتی زندگی میں مداخلت جيس كرنى ہے، اپني ذاتى زندگى ميں ہرائسان آ زادہے،

چنا نچەان لوگوں نے ہراعتبار ہے اپنے ملک میں "زادی رکھی ہے بالغ ہونے كے بعد جاہے ووائر كا مو يالوك وه ماں باپ كے پايند ميس ، اورت بى حكومت نے ان کے لیے کوئی پابندی لگائی ہے اور نہ ہی کوئی اخلاقی پابندی ہے جوان کے تی بس آتا ہے وہ اس کوکرتے ہیں آخر کیوں کرتے ہین اس لیے کہوہ اس سے لذت حاصل كرتے ہيں ، ليكن كوئى ان سے سوال كريں كه آب كے جى بيس جو آيا وہ آپ نے كيا ہے کیا ہے آب لذت کے آخری حد تک بھٹے گئے ہیں دنیا کے سارے مزے آپ کول م بیں۔ مجی بھی وہ اس سے خوش تبیں ہیں اور نہ ہی ان کو اس مین اطمیرتان ہے بلکہ ان كاول اندرى بريشان ہے، اور خميراس كو يريشانى كے جوتے ارر ا ہاس ئے کہ اگرانسان میر چاہتا ہے کہ بیل خواہشات کے ذریعے کسی مقام تک پہنچ جا وَل تو دو ہہ مجمی بھی حاصل نہیں کرسکتا ہے۔خواہشات تو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور دوسری

اوردوس بہر پردہ مشقت جو بغیر نبیت کے اس کو آرہی ہے ،اس پرکوئی اجرد تو اب اس کو نبیل فی رہا ہے بیا کی گناہ بیل بنااہ ہے ،اور مشقت برد شت کر رہ ہے اس ہے کنفس سیر نبیل ہوتا ہے آج اگر اس کو آپ نے اچھا کھلا دیا تو اس سے زیادہ اشتھ کی طلب کرے گا ، اس طرح اگر آپ نے نفس کو اچھ بہتا دیو تو وہ اور ایجھے کی طلب کرے گا ، اور اگر نبیل مل تو وہ اس بات پر پر بیٹان ہے کیکن اگر بھی انسان میہ کہتا طلب کرے گا ، اور اگر نبیل مل تو وہ اس بات پر پر بیٹان ہے کیکن اگر بھی انسان میہ کہتا ہے کہ جو میرے اللہ نے میرے لیے مقرر کمیا ہے جس اس پر دامنی ہول ، اب بھی مشقت ہے کہ جو میرے اللہ بھی اس پر اس کو تو اب سے گا ، تو فرمایا کہ جنت کو ناپستدیدہ چیزوں سے مشتقت ہے جادر بغیر مشقت کے جنت ماصل نہیں ہوگی ۔

ر ک گن دے ایمان کی حاروت نصیب ہوگی:

النفي بي كتام اآتا بـ

نفس اس ہے بہ نبر ہے تم نے اس کو گن ہوں کا عددی بنا دیا گنا ہوں کا بن رن پلے فرہ اوراس کو تیکیوں کا این کو عددی بنا و کے پلے فرہ اوراس کے لیے مشقت ہرواشت کرد کے پھر تمہیں ایمان کی حاد وت نعیب ہوج نے گل حدیث میں آتا ہے رسول مُلْفَائِلُ نے فرمایو کہ اگر کسی آ دمی کی نظر کسی ناج تزجگہ ہر پر جائے اوروہ اپنی نظر میں اللہ تفائی کی رف کے سیے جمعا ویس رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو ایمان کا مزائل جائے گا بیا ہمان کی منعاس کو بیائے گا اوراس کو معلوم ہوجائے گا کہ ایمان کتنی مڑی ہوئی بین کا مزائل جائے گا بیا ہمان کی منعاس کو بیائے گا اوراس کو معلوم ہوجائے گا کہ ایمان کتنی مڑی ہوئی ہوئی ہوئی ہو جائے گا جب ہم مشقت ہرداشت کریں گے ، اور ایس کو تیا گا توں سے ، بیال وقت پرت ہے گا جب ہم مشقت ہرداشت کریں گے ، اور ایس کو گا جب ہم مشقت ہرداشت کریں گے ، اور ایس کی میا گی ہوئی ہوگا جب ہم مشقت ہرداشت کریں گے ، اور ایس کی میا گی ہوئی ہوئی ہوئی گا جب ہم مشقت ہرداشت کریں گے ، اور ایس کی گا جب ہم مشقت ہرداشت کریں گے ، اور ایس کی گا جب ہم مشقت ہرداشت کریں گے ، اور ایس کی گا ہوں ہے۔

نفس كو كيلنے سے دل ميں جزيد اطاعت آئے گی:

حصرت مفتی محمد فق والندی بل فر مایا کرتے تھے کہ بینس تو ہے ہی اس لیے کداس کو کہا جاتے کہ اس کے کاس کو کہا جائے کہا جائے گیا جائے کہا کہ میں مونا ذالے نے کہا کہ جنا سوتا جل جائے اور اس کوجلا یا جائے اثنا اس کا اثر زیادہ اچھ ہوتا ہے کہتے جی کہ جنا سوتا جل جائے اور اس کوجلا یا جائے اثنا اس کا اثر زیادہ اچھ ہوتا

ہے، اس طرح انسان جنتا اپنفس کور دندے گا اطاعت کے رستہ میں جنتی مشقت برداشت کرے گا بہاں تک کہاس کا دل مدکوا نے لگے، تو پھر جا کراس کو صحابہ کرام کی نبعت حاصل ہوگی۔

غروہ احراب میں جب سحابہ کرام کفارے اور ہے تھے واللہ تعالی نے فرمایا
و الله فیٹ الله فیٹ الله فیٹ الله فیٹ ان کے کلیج مندادا نے لئے، وراسو لُوا اولا الله شدید الله فیٹ الله کار کھودیا تھا لیکن اس کے باوجودوہ جے رہے ارزادہ کے معنی کیا
این کہ پوری ممارت کو ہلا دیا جائے ہے اس اگرموس اس مشقت کو برد شت کریں اور
نافر بانیوں کواور گنا ہوں کو چھوڑ دیں تو پھر زلزلہ بیدا ہوج تا ہے اگر ماں باب کو پید پال جائے کہ بیٹے نے واڑھی رکھنے کا فیصد کیا ہے اپنی ہوں کو بابردہ کرنے کا ادادہ کیا ہے،
مرے کی وی نکا لئے کا عزم کیا ہے تو پھر پورے کھر میں زلزلہ جا ہے۔ کہ پید نہیں
اس بیٹے کو کیا ہوگیا ہے بچھ بھی تہیں ہوا ہے صرف اللہ تعالی کے قریب ہوگیا ہے ،
شیطان سے دور ہوگیا ہے ۔ اور کہتے جی کہ بیہ قرت کی طرف اتنا متوجہ کوں ہوگیا
ہے اور پھر اس کو سمجھ تے ہیں کہ ابھی تو تہاری عرفیں ہے ، ابھی تو تم جوان ہوا سکہ شیطان بٹی پڑھائے جیں گر جواس مات بھی تم جائے اس کو سحابہ کرام کی نہیت طامل ہوگئی۔

ترک گناه پر چارانع مات<sup>•</sup>

اہلہ تو گئی نے اس شخص کے سے جارانعام ذکر فرمائے ہیں جو گئ ہول سے بچے گا جا ہے کمی ہمی حالت میں کیوں نہ آج کے ان فتنوں سے اور ان ف و سے اپنے آپ کو اور اینے کھرون کو بچ تا ہے ان کوشیطان کا اڈ انہیں بنا تا ہے،

آیک زمانہ تھائی وی تھ گھرکیبل آیا ادراب انٹرنیٹ آگی ہے، پہلے تو بے حیائی دیکھی جاتی تھی گناہ دیکھیے جاتے تھے اب تو گناہ کے رابطے کئے جاتے ہیں ، اوراللہ المارة المارة

تعالی معاف فرما کیں پیتین اس ہے آ گے جاکران کیا کریں گے۔ اس لیے کہ خواہش کی کوئی مدنہیں ہے بس انسان چاتا جا تا ہے۔اس لیے اللہ تع لی نے فرمایہ جب اتسان نافر مان ہوتا ہے تو یہ پھر جا نورے تھی بدتر ہوجا تا ہے، یہ جا نورے بھی آ مے نكل جاتا ہے يه وه كام كرتا ہے جو جانور بھى نہيں كرتا ہے آج وہ سارے ترافات ہر انسان کے گھر میں موجود ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی بڑے پر بیٹان ہیں کیا کریں کرنا کیاہے ال شیطانی ٹرافات کو گھرے تکامیں یہاں فرشتے آئے ہی نہیں میں بیاتو شیطان کے اڈے بن مچکے ہیں \_ بھول کر بھی کوئی اس گھر بیس تلاوت نہیں کرتا ہے نمازیں ہیں گھر میں کوئی نہیں پڑھتا ذکر اللہ کا اجتمام نہیں ہے ، مجے ہے لے کرش م تک ورش م ہے ہے کرمیج تک وہ شیطانی چرہنے چل رہے ہیں پگر جوان کوتوڑ ہے گا ان سب سے ہے آ ہے و بیجائے گا پہشیط نی اڑے ختم کرے گا ، تو القد تعالی نے فرمایا ہے ، يبلاا أنعام وَمَن يَّسُقِ اللَّهَ يَحْعَلُ لَهُ مِن آمُرِهِ يُسُرًا جماس كام كوآسان كروس كے ، حالات آئي كے لوگ مخالفت كريں كے مگر جو ڈٹ دیے گا اوراس مشات کو برواشت کرے گاتو پھراس کے معاملات آسان ہوجا میں کے جرمعاملہ میں اس کو مہولت ملے گی۔

یں، رو ہوسے اللہ مور من بیٹنی الملکة یخفل لله منحوجا مربر بیٹانی سے بور بی اور دوسر الله مور من بیٹنی الملکة یخفل لله منحوجا مربر بیٹانی سے بور بی آسانی سے تکال دیں کے پریٹانی آئے گی کر اللہ تھ لی اس کو بوری آسانی سے تمثاریں

ے۔ اور تیسراانی م ذِیکر رُفّ فی مِن حَیْثُ لایحتَسِبُ ہم اس کو بے حماب رزق ریں گے، جہاں سے اس کو گان بھی تیں ہوگا۔

ریں ہے۔ اس کو جوزندگی ہے گی واسکون والی ہوگی اس میں راحت دور چھن ہوگا۔ ریں کے اس کو جوزندگی ہے گی واسکون والی ہوگی اس میں راحت دور چین ہوگا۔

حضرت سفیان اوری فرائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکون ویا ہے اگرونیا والوں کو پید چل جائے وہ اپ لئنگروں سمیت ہور سالو پردوڑ پڑیں ، یہ جو نافر ، بیاں کرنے والے ہیں ان کے دل کی کیا حالت ہے ، یہ اللہ تعالیٰ جانے ہیں ان کے دل کی کیا حالت ہے ، یہ اللہ تعالیٰ جا باوجود وسعت کے باوجود فراخی کے پر بیٹان کیا ہے ۔ نافر ، ن کو بھی سکون ٹیس ل سکل ، اللہ بیند کے واللہ تعطیف الله فیلوں ہر آن کا اعلان ہے کہ سکون اللہ تعلیٰ کی یا و سے ملک ہے ، ولئہ تعالیٰ کے ساتھ تعلیٰ کا تم کر نے سے سکون ملک ہون اللہ تعلیٰ کی یا و سے ملک ہے ، ولئہ تعالیٰ کے ساتھ تعلیٰ کو اللہ تعلیٰ کا تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعلیٰ کی اللہ تعالیٰ کے باوجود وابی ہو جو ٹو اہش ت کے راہے پر چال ہو تو یہ تو یہ ہم کے راہے پر چال ہو تو یہ تو یہ ہو یہ بہتم کے راہے پر چال رہا ہے ، ورای طرح مشقت ور پر بیٹائی والا اور اسان م کے داستہ پر چینے راہے پر چال رہا ہے ، ورای طرح مشقت ور پر بیٹائی والا اور اسان م کے داستہ پر چینے والا ایسے افراد کے بیے جنت کو گھر بناد یا ہے اس سے میر سے دوستو جمیں جنت میں والد ایسے افراد کے بیے جنت کو گھر بناد یا ہے اس سے میر سے دوستو جمیں جنت میں بیا تھیں ، اور جہتم میں لے جانے واسے والے اعمال کرنے کی توفیق عطافر ما تیں ۔ اللہ تعالیٰ علی میں اور اینے گھر والوں کو تھی بیا تمیں ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطافر ما تیں ۔ آھین

والمر دعوائا ان الصيدللة رب العاميين



قبر کی زندگی

## قبر کی زندگی

المحمد الله المحمدة والمستعبدة والمستغيرة والمؤمن به والمتوحّل عليه والمعود بالله من الشرور الفسنا ومن من المدات المحمد والمع المن الله قلا مُضِلَّ لَهُ وَعَن الله الله قلا مُضِلَّ لَهُ وَعَن يُصَيله والله قلا مُضِلَّ لَهُ وَعَن يُصَيله وَ الله قلا الله وحدة وحدة المحمدة والمنه والله والمحابه والماذك والله والله والله والله والمحابه والماذك والله والله والله والله والمحابة والماذك والله والله والله والله والمحابة والماذك والله والله والله والمحابة والماذك والله والله والمحابة والمناذك والمنه والمناذك والله والله والمناذك والمناذك والله والمناذك وال

فَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ لَهُ الْلَهُ تَعَالَى لِلْرِكُكُمُ اللَّهُوتُ وَلُو كُنَّتُمْ فِي اللَّهِ اللَّهُ وَلُو كُنَّتُمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَو كُنَّتُمْ فِي اللَّهُ مِنْ مُنْفَدَّةً .

بُرُوْحِ مُشَيَّدَةٍ . كُنَّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.

الله سمع هامنا مولى عثمان قال كان عثمان والتحقيل له ادا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تدكر الجة والدر فلا تبكى وتبكى من هذه فقال ان رسول الله المنظمة فال أن القبر اول منزل من مدارل الأخرة فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه قال وقال رسول الله

خفیات عمای ۲۰

مُوَّاِنِيًّا مسار أيست منظرا قبط الا القبر اقطع منه (ترمذی شریف ج۲ص ۵۷ ابواب الرهد باب ماجاء فی دکر الموت)

محترم دوستوادر بزرگو!!

الله تعالى في ميس جوز تدكى عطاك بي بيالتد تعالى كى طرف بالنات ب ا مانت کے اندر آ دی کو اپنا فقیار حاصل نہیں ہوتا ہے اختیار اصل مالک کا ہوتا ہے اس طرح جوزندگی انڈرتعالی نے ہمیں عطاک ہے ہیا، نت ہے توہم اپنی زندگی گزارنے میں باا افتیار نبیں ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کوا ختیار دیا ہے لیکن اسکامعنی میڈبیس ے کہ جو ہمارے تی میں آسے ہم کر گزری اید ہم نبیں کر سکتے ہیں چانجے سے ہماری زندگی جوالندتی لی تے ہمیں مط کی ہے، ہم اس کے ما لکے ہیں ہیں، چنانچداس بات ہے ہی اس کو سمجا ب سکانے ، کہ ہم بید ہوئے اللہ تعالیٰ کی سرض اور تھم ہے ، ہمارے سداہونے میں ہارا کوئی عمل دخل ہیں ہے اور اس طرح جب ہم اس ونیا سے جا تیں مے تو ہارا کو کی عمل دخل نہیں ہوگا نہ ہی دنیا مین آٹا مرضی ہے اور نہ ہی دنیا ہے جانا اپنی مرضى سے ہے، آئ مجى اللہ تعالى كے علم سے اور جانا بھى للہ تعالى كے علم سے ال لئے فر مایا کدانی فی زندگی کی مثال اور انسان زندگی کی حقیقت ایک چراغ کے مانند ہے جے کملی فضامیں رکھا کیا ہے ماور جب ال کمی فضاؤل بنی ہوا کیں جبتی ہیں تو ہوا کا کوئی بھی جمونکانس چراغ کوگل کردے گا اس طرح انسانی زندگی انسان کز ارتا ہے مسح وشام گزارتا ہے نہ جانے نہ معلوم کس دقت اس جراغ کو ہوا کا جموز کا گل کردے اور الك لحديث انسان أيك عالم عدد مرئ عالم ك هرف خفل جوجاتا ، انسان بزار كوشش كريلے ہزار كاوشيں كركين اطبإ واور ڈ كٹروں كو بلاليں ليكن ب سب عاجز اور بے بس میں کہ ہم کر بھی ہیں کر سکتے ، ایک لور کے لیے بھی ایک منٹ کے لیے بھی

معبات عمال ٣- ( معبات عمال ٣- ) انسان کی زندگی کوٹ پنہیں جاسکتا ہے سور قا کا واقعہ بیں اس بات کوالند تعالیٰ نے ذکر کیا ے فَمَلُوُ لا إِذَا بَلَعَتِ الْخُلَقُومُ ٥ وَٱلنَّامُ حِيْنَيْهِ تَنْظُرُونَ ٥ وَمَحْنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهُ مِنْكُمُ وَمِكِنَ لَّا تُبْصِرُونَ فَلُولًا إِنْ كُنتُمْ غَيْرَ مَدِيْبِينَ ٥ جب، وحاس طلقوم پر مینیجتی ہے اور تم اس وقت اس کواپٹی آنگھوں ہے دیکھور ہے ہوتے ہو کہ جورا عزیز جارا رشنه دار جارا دوست جارے بزرگ جارے والدین جارہے میں ، اللہ نتى لى فرماتے ہیں۔ تم كيول اس روح كودا بس نبيس كرتے ، ذرالوثا كرتو ديكھوا كرتم ستے مویدانسانی زندگی ہے کہ ہوا کا ایک جھونگانگاا ورختم ہوگئی اور اگر انسان اس این حقیقت کو بھول بھی جائے لیکن کا نئات کی ہر چیز اٹ ن کواس کی موت یا درلا تی ہے ،انسان کا اس دنیاہے جانے کو یا دور یا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں روز اندسوج طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہوتا ہے بھرطلوح ہوتا ہے اور پھرغروب ہوتا ہے قرمایا پیہجو روزانہ کا سورج طلوع ہوتا ہے ،ادر پھرغروب ہوتا ہے یہ ہران ن کو پیسبتی دینا ہے کہا ہے ان ان ایک دن تیری بھی زندگی غروب ہو جائے گی بیچو تیراسورج طلوع ہے بیچو تیری جواتی ہے، حيري توت ہے، تيري دوست ہے، تيري شوكت ہے بيائي ايك دن غروب موت والى ے، ان ن زمین میں ج بوتا ہے معمولی ی کوئیل نقل آتی ہے، بچہ بھی اگراس پر یا وَل ر کے تو ریزہ ریزہ ہوجائے پھر یہ بڑھتی ہے پھر بیدورخت بنتاہے ، پھر بیاتنا ور درخت بنة ہے، ایک وقت تک بدرخت رہتا ہے، پھراس کو کاٹ دیاجا تاہے، فتم كرديا جاتا ہے بیاٹ ن کے ہے اس ونیا میں مثالیں ہیں میرسب عمرت کی چیزیں ہیں بیا تھی اللہ تع لی کی مخلوق ہے بیسورج بیرچا ندیدون اور رات بیستارے بیسارے کے سارے الله تعالى كى مخلوق بين ، برايك آر بائي مجرجار بائيم الكاطرة الا انسان تو مجى اس و نیاش آیا ہے چر تھے بھی اس و نیا سے جاتا ہے و تیا بیس کسی کو بھی ہمیشہ نیس رہنا ہے ہ قرآن پاک کتاب، وَمَا جَعَلُمَا لِبُشَرِ مِّنُ فَبُلِكَ الْحُلَّدِ الْحُكَالِ الْحُلَّدِ الْحُكَالِ ال میں بھی کوئی ہمیشہ نہیں رہا ہے اور آپ کے بعد بھی کوئی ہمیشہ نمیں رہے گا، حو بھی اس ر نیا میں آ یا وہ اس دنیا ہے گیادہ کتے ہیں کہ افد طون سے کی نے بیر تیس کہ اس فلار آدی کے مرفے کا سبب کیا تھا ، افلاطون نے کہا کہ اس کے مرفے کا سبب اس کی زندگ ہے، جوانسان بیدا ہوااس کو یقیبنا موت کی ہے، اور پھراس کوقیرے گھڑے میں جانا ہے، اس لیے سورة املک میں القد تعالی نے ذکر ایا ہے، اللہ ی خسلن الموف وَاللَّهُ عَيْدُوهَ اللَّهُ عَالَى ووزات بِ شِي فِي موت كُرُهِي بِيدا كيااور مع ت وَجُهِي بِيدا كيا يبال يرالندتولل في موت كوحيت عيلية ذكركياب كراع زنده سانوا ع زیر گرارے والوزندگی ہے زیادہ موت کو باد کرود نیا سے زیادہ آ حرت کی فکر کرواب رخ آخرت کی طرف ہے دنیا کی چیز وں کی طرف تبیں ہے ،اس سے اعل اللہ اور اللہ تعالی نیک لوگ فر ، تے ہیں اے بہتر مین اب کا شوق رکھے واسے اٹسان گفن کو بھی یاد رکھنا ہم ہو ہی کہتے ہیں کہ جی عبد پر رہے جوڑا پہنیں گے شادی میں ہے جوڑا پہنیں کے فلاں وعوت میں میدوار جوڑا پہنتا ہے ، بیاندں چیز دعوت کا جوڑ ہے کہا کہ دیا ہے جے کا بھی ایک ماس ہے اس کو بھی یا در کھواور عمدہ مکان کی خواہش رکھنے والو بردی بڑی کوٹھیوں کو پیند کرنے والو، قبر کے اس گھڑے کو بھی یا در کھوا یک دن اس میں بھی آٹا ہے کسی عربی شاعرے کی خوب کہا، کہ تیرے و نیا کے گھر تو بڑے کشادہ کشادہ ہیں، کاش کہ تیری تبریمی تیری موت کے بعد تیرے لیے کشادہ ہو، دنیا میں آو بزے بڑے كرے بناتے بيں ، بڑے بڑے بنائے بیاٹ فريدتے ہيں اليكن جوموت كے بعد كا يلاث ہے جوموت کے بعد کا کمرہ ہے جس میں کوئی جانے کو تیز نہیں ہے۔اس کی الکر کسی کو نہیں ذرااس کی بھی فکر کریں کیونکہ اس گھر ہیں جمانا لیقنی ہے جا ہے ہو یہ ہو۔ قبرسفرآ فرت کی بہلی سیرھی ہے

را مرت ن جن من جو میں نے صدیث بڑی ہے، حضرت عمّان تی واللّٰہ کی چانچو کی

روایت ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر پر کھڑے ہوتے اور اتناروتے کہ آپ کی داڑھی مبرک تر ہوجاتی تھی ، سحابہ کرام فوالللہ المثنان نے فرماید کہ جمع اور جنّت کے تذکرے ہوتے ہیں ن ہے اٹنائیس روتے ہیں جننا آپ قبر کے تذکروں ے روئے ہیں " خرکیا دہہے، تو حضرت عثمان فنی طالبنی نے اس کی دجہ بتاتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسوں التفایلیٰ ہے۔ کہ قبر آخرت کی منز نوں میں سے مہلی منز ل ہے آخرے کا پہلا مرحلہ بہلی میٹر ھی ہے اور جنواس میں کا میاب ہوگیا اس کے لئے بعد والے مراحل طے کرنا آسان ہوگاء اور اگر یہاں پکڑا گیا تو پھر آ گے آنے والے منازل میں سختی ہوگی اور ہر چیک پوسٹ میں روکا جائے گا۔ ، پہلی علی منزل قبر ہے ،اس میں کا میابی ضروری ہے ، اللہ تعالیٰ کے رسول الفیان نے فر، یا اللہ کی تشم جو میں جانیا ہوں اگرتم جان جا وَ تو تمہارا ہنسنا کم ہوجائے اورروٹا! یا دہ ہو جائے فر مایا اگر قبر کی بخی ج نوروں کو پیتہ جلے تو کوئی جانور تنہیں مونا ند لیے آخرت کی پہلی منزل قیر ہے، آج ہمیں اپنی دو کان کا پید ہے اپنے کاروبار کا پیت ہے، ہر چیز کوہم جائے ہیں ہرمعاملہ کوہم جانے ہیں ہر کام میں ہم محنت کرتے ہیں، گر ہم بھول چکے ہیں تو وہ قیرے، آخرت کو بعول محت إي-

حضرت عربن عبدالعزيز كاقبرے مكالمه:

حضرے عربی عبدالعزیز دانسے جہدے ایک دشتہ دار کا جنازہ تھا حضرت قبرستان تخریف لے اور بھر وہاں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے ، ساتھیوں نے کہا کہ حضرت جنازہ آپ کے دشتہ دار کا ہے اور آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے ہیں۔ فرمایہ ارکا ہے اور آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے ہیں۔ فرمایہ ارکا کو گئے میں بیٹھ گئے ہیں۔ فرمایہ ارکا کو گئے میں بیٹھ گئے ہیں۔ فرمایہ ارکا کو گئے میں بیٹھ گئے ہیں۔ فرمای ارکا کو جب بندہ اتا دے پائی آتا ہے تو ہم اس کے میں نے کہا کہ بیس و قبر نے کہا کہ جنب بندہ ہوں دیا دورای کے خوال کو جوی بندہ ہوں دے اندور کھ دیا جاتا ہے تو ہم اس کو بھاڑ دیے ہیں اور اس کے خوال کو جوی

لیے جی ادراس کے گوشت کو کھا لیے جی اور پھراآپ کو بہت ہے ہم اس کے جوڑوں کا کی کرتے جی اس کے جوڑوں کا کی کرتے جی اس کے کدھوں کو اس کے باز وَن سے جدا کردیے جی ،اوراس کی مردی کو اس کی را نول سے جدا کردیے جی ،اور اس کی کردیے جی ،اور کو کردیے جی ،اور اس کا دھوکہ ،بہت زیادہ ہے قرآن کہتا ہے، وَادا الْقُبُورُ بُعُونُ مَعَلَمت مَفَنْ مَعَلَم کَ مَفْنْ مَا عَرِّلُو بُعُونُ مَعَلَم کَ مَفْنْ مَا عَرِّلُو بُعُونُ مَعَلَم کَ مَفْنْ مَا عَرِّلُو بُعُونُ الورا کے کہا ہی جو کہ الکہ کہا کہ اس کا دھوکہ ہے گا کہ اس کا جی کہا جھوڑ الورا کے کہا بھی بیا آئیق الونٹ ما عَرِّلُو بُوبَدِی ہو کہا گا کہا کہ اس کا جی کہا ہو کہ ہو گا ہو کہا ہو کہا

المرات المرادعة المرا

عذاب ہے پٹاہ مانگو:

اللہ تعالی کے رسول النظافی نے فرہ یہ کہ قبر کے عذاب سے ہتا ہ ، گوا یک حدیث بیس آپ النظافی نے فرمایا بیس نے قبر سے دیا دہ کوئی منظرا تنا بخت نہیں دیک ، قبر کا منظر بہت خت ہے جہاں انسان کو اکیلا رکھ دیا جائے گا، جہاں ، اور سے محبت کرنے والے مجس بہی بہی کہیں گے ، چلو ، ٹی ڈال دو ، اور بہت س رے عزیز وا قارب تو نم ز جناز و پس کی کہیں گے ، چلو ، ٹی ڈال دو ، اور بہت س رے عزیز وا قارب تو نم ز جناز و پس کے مرکب پر سے کے لیے بھی نہیں آئی کی گئی کے مرکب بیت چاگا صرف انتا ہی کہیں گے مرکب پر جناز سے بیت چلو مرف انتا ہی کہیں گے مرکب بیت جائے گا موا ، اوگا تو وہ جناز سے بی بی جلوم نے بی کے لئے آئے ہیں ، اور اگر کسی کا دل اٹرکا ہوا ، وگا تو وہ جناز سے ہو نے گئی آد مے ہوگ تو جناز سے ہو نے جائے ہیں بہت ، کہ ہوگ ایسے ہو نے ہیں اب ور کہیں ہے جائے ہیں بہت ، کہ ہوگ ایسے ہو نے ہیں اب

(خفيت عباي ٢٠)

بندہ قبر کے اندر پہنچ چکا ہے اب اس کی آھے کی زندگی شروع ہو پیکی ہے اب یہاں سوال اور جواب شروع ہو تکے۔

عدّاب كي وجومات:

قبر کے عذاب کی دوہ جو ہات ہیں:

صحیح بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبدالقداین عباس شائیڈ فرمائے ہیں کہ بیس آپ شائیڈ فرمائے ہیں کہ بیس آپ شائیڈ اس سے ہوا آپ شائیڈ کی گرز دو تبروں سے ہوا آپ شائیڈ کی کے ان دو تبروں سے ہوا آپ شائیڈ کی کے فرہ یو کہ ان دو تبروالوں کو عذاب ہور ہ ہے ، ادران کو عذاب کی بڑے کتاہ کی وجہ سے نہیں ہور ہ ، ان میں سے ایک و نیا میس چنا کی کرتا تھا ایک کی ہاتیں دو سرے کو پہنچا تا تھا ایک کی ہاتیں دو سرے کو پہنچا تا تھا ، اور دو سر ایخ آپ کو پیٹا ہی چینٹوں سے نہیں بچا تا تھا ،

پہدا والاکون تھ ،فر ، یا جو چفلی کرتا تھا آج ہماری عادت بھی لگائی بھائی کی ہے ایک کی بات دوسر ہے کو دوسر ہے کو دوسر ہے کو دوسر کے کو گائی ہوجا تا ہے کی بات دوسر ہے کو الا انا ،جس کی سی ہے الا انکی شروع ہوجاتی ہے تو بدگائی کا ایک طویل شختم ہوئے والا تسلسل قائم ہوجا تا ہے ۔ سی عام طور پر طازم ہے صاحب کے سرمنے دوسر ہے ملاز بین کی چفلی کرتے ہیں ، تا کہما لک کے سامنے اس کی حیثیت ہے اور قرب حاصل ہو۔ اس طرح رشتہ واریوں میں ہم چفلی کرتے ہیں ، تا کہما لک کے سامنے اس کی حیثیت ہے اور قرب حاصل ہو۔ اس طرح رشتہ واریوں میں ہم چفلی کرتے ہیں ، اور بیرم ش خواتیس میں بہت زیا دہ ہے۔

آب لنظافی ان بینی کی نے والا تبریس عذاب کا ستحق ہوگا وال مشافعی رائنے پلے وقت کے بارے میں آتا ہے کہ جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں جواب ویے وقت جبتم اور جنت کوسائے کر لیتا ہوں اور ایسے کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ ، کر تونے مجمح مسئلہ بتا ہوتو جنت میں جو جائے گا ور اگر مسئلہ غدہ بتایا تو تیرا ٹھ کا نہ جبتم ہوگا۔

شرق مسكد بناتے ہوئے بھی دوا تناؤر سے بھے آپ ملک ان جمیں عبیہ قرمائی کے دوا تناؤر سے بھے آپ ملک مسکد بنا ہے میں معبیہ قرمائی کے دنیا بیس زندگی گزرہے ہوئے اس بات کا خیال رکھو کہ کہیں ہولتے ہوئے میری

تیں ہاتھ دوم جاتے ہیں اور استنجانبیں کرنے ،مغرب نے طریقہ ہی ایساایب دکیا ہے کہ

کھڑے ہوکر جانوروں کی طرح انس بھی پیشپ کرتا ہے۔

قر جنت کے باغ میں سے ایک باغ یہ جہم کے گر عوں میں سے ایک گر اے ہو کر کھا تا

ہو اس نے بھی شروع کر دیا کہ بیرتر تی کا داستہ ہے پھر اس نے دیک کہ جانور

کر سے ہو کر چیٹا ب کرتا ہے تو اس نے بھی شردع کردیا کہ بیرتر تی کا داستہ ہے پھر اس نے دیک کہ جانور

گر سے ہو کر چیٹا ب کرتا ہے تو اس نے بھی شردع کردیا کہ بیرتم ہے کوئی چیچے ہیں ہم

آپ کے ساتھ چیس کے اور دیک کہ جو نور کے سر پر نو پی نہیں ہے تو اس انسان نے بھی نو پی نو پی نہیں ہے تو اس انسان نے بھی نو پی کو پی نو پی نہیں ہے تو اس انسان نے بھی نو پی کو بیان نہیں اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، جانور در سے بہتی ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا خرورت ہے اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، جانور در سکے طرز پر ہم چل دے ہیں واتی لیے حدیث میں فر بیا کہ دیا ہے آپ کو پیٹا ب سے نہیں طرز پر ہم چل دے ہیں واتی کے حدیث میں فر بیا کہ دیا ہے آپ کو پیٹا ب سے نہیں کیا تا تھا واب کو میٹا ب سے نہیں گئر ایب گئر ایک کیا جو اس کو مشین میں فرال کر رگز الگاتے ہیں واتی طرح جب ہم نے اپنے گئر اور کی گئر اور کی گئر اور کی گئر اور کی کہا در باطن کو باک نہیں کیا وگا تو پھر قبر میں وہاری رگز ان کی جو نے گی ۔ اس سے گئر اور کی گئر اور باطن کو باک نہیں کیا وگا تو پھر قبر میں وہاری رگز ان کی جو نے گی ۔ اس سے گئر اور سے گئر اور کی کہا در باطن کو باک نہیں کیا وگا تو پھر قبر میں وہاری رگز ان کی جو نے گی ۔ اس سے گئر اور باطن کو باک نہیں کیا وگا تو پھر قبر میں وہاری رگز ان کی جو نے گی ۔ اس سے گی ۔ اس سے گل کہ اس سے گئر اور اس کو جو کر بال کی جو نے گی ۔ اس سے گل کہ اس سے گئر اور سے گی ۔ اس سے گل کہ اس سے گل کہ اس سے گل کہ اس سے گل کہ اس سے گئر اور سے گئر اور سے گئر اور سے گی ۔ اس سے گل کہ اس سے گئر اور سے گئر اور سے گئر اور سے گل کہ دیا ہے گئر اور سے گل کہ دیں ہو گئر دیا گئر اور سے گل کہ دیا ہو گئر اور سے گل کہ دیا ہو گئر اور سے گئر اور سے گئر اور سے گل کہ دی کر اور اور کی کر اور اور کا کر گئر اور کی کر گئر اور سے گئر اور سے گل کہ دی کر کر گئر اور کر کر گئر اور کر کر گئر اور کر

الله تولى كرسول ملي في المراميا كرموت كويا و كروب

چنانچدا کی طویل مدیث ہے حضرت براء بن عازب وی فیال کے راوی ہی فرهاي كداكك وفعدا يك انصاري صحافي كاجناز وقبرستان مي كيواورآب الفيلي قبرمتان میں تشریف فر مانتے مگر بڑے لکر کے ساتھ جسے کہ آپ کو بہت بڑا تم ہے اسر پھر آپ نے صحابہ کرام کوفیعت فرمائی فرمایا کہ جب انسان کی موت واقع ہوج تی ہے اورائی کو قبر میں لا کر رکھا جاتا ہے دو فرشتے اس کے پاس کانچ جاتے بین اور وہ اس سے سوال كرتے بي من ربك تيرارب كون بيموس كبتائي ويى الله ميراربالله ہے، پھراس ہے موال ہوتا ہے مسادیات جیرادین کیا ہے مومن کہتا ہے میرادین اسلام ہے، پھراس سے سوال ہوتا ہے تم اس محض کے بارے بی کیا جائے ہوجو تمہارے درمیان بھیج مجھے تھے لین محمد (مُنْ کَلِیّاً) مومن کہتا ہے وہ اللہ تعالی کے رسول میں اللہ تعالٰ کے نبی ہیں حارا ان پرائمان ہے ، تو آسان سے اعدان موتا ہے کہ میرے بندے نے ج کیا ہے اس کو جنت کا بچھونا دے دواس کو جنت کالباس پہنا دو اور جنت کی طرف ہے اس کا درو ز و کھول دواور جب کا فرجوتا ہے منافق ہوتا ہے تو جب اس مے فرشتہ یو چھتا ہے کہ تیرار ب کون ہے توجواب دیتا ہے ہا۔ الاادری مجھے تو کچھ پہتائیں تیرادین کیا ہے وہ کہتا ہے جھے تو کچھ پتائیں ای طرح پھررسول الله كم إرب يس سوال بوتا ب وه كبتا ب محصر بحد يد كي جواللدكي رضا وال زندی گزارے گا وہ کے گامیرارب القد تعالیٰ ہے جوخواہشات وای زندگی گزارے گا اس کورب کا کیا پہت ہے جس نے رسول القدے طریقوں کے مطابق زندگی کر ادل ہوگی تو اس کورسول اللہ من اللہ علی ہے ہوگا ، مراس کو جب ہے ہی تاہیں ہے تو ہے جواب كيا. ع الكيم بين كريم أمان عامان وكار جمواً بنده عال كيلي آج آك كا مجھونا جھیار آگ کا باس پینا ڈاورجہٹم کی طرف ہے اس کا دواڑہ کھول وہ تا کہاں کو

مناس مای در استان استان

یت چیے اور فرمایا کہ دہ قبر اس کے لیے نگ ہوجائے گی ، اور اس کی بسیاں کی درسرے بٹی تھس جا ئیل گے ، اور ایک ایس فرشتہ جونہ دیکھا ہوگا اور نسختہ ہوگا اس کو اس پر مسلط کر دیا جائے گا وہ ایس گر اس کو مارے گااگر وہ پہاڑ پر ماراجائے تو وہ پہاڑ کہ اس پر مسلط کر دیا جائے تو وہ پہاڑ کہ اس کے رسول اللہ النظائی آئے نے فرمایا کہ تھی ریزہ ریزہ ہوجائے بیٹا فرمان کا حال ہوگا ، اس لئے رسول اللہ النظائی آئے نے فرمایا کہ قبر کومٹی کا ڈھر مت مجھو میہ جنت کے باغوں بس سے ایک ہوئے ہے ، یا جہتم کے گھڑ دیل بیل سے ایک ہوئے ہے ، یا جہتم کے گھڑ دیل بیل سے ایک ہوئے ہے ، یا جہتم کے گھڑ دیل بیل سے ایک گڑ ھا ہے۔

## مردے کو دفتائے میں جلدی کرو:

اس میے قرماتے ہیں کہ جب انتقال ہوجائے تو جلدی کرنی جا ہے اس لئے کہ اگر بیفر ما نبردار ہے تو سے اس کے مزے ہی مزے ہیں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اس نے اس دنیا ہیں کیا کرنا ہے جلدی جنازہ پڑھاؤ تا کہ بنی جنت میں جلدی پہنتے جاتے اوراگر مینافر ان ب بدكردار باس كندے كوات باس ركنے كاكيا فى كدا چراس كو اس کے گڑھے میں ڈال دوتا کہ اپنی سزایائے ،اس لئے فروستے ہیں کہ یہ قبرآ خرت کی پہلی میرحی ہے آ فرت کی پہلی منزل ہے اوراس پہلی منزل بیں جس نے اپنے آپ کو کا میاب کرس و نیا میں اللہ تع لی کے عکموں کے مطابق اپنی زندگ گر ار ی۔رسول اللہ مُنْ اللِّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ ہے نفس کوقا ہو کرے پیفس بڑا ہی خطرناک ہے میدقا ہو میں نہیں ؟ تاہے ہر چے کوانسان قابوكرليتا ہے، مكر قابوكرنا بہت مشكل ہے انسان سوچتار بتاہے كہ بي ايسا ہوں بيس نے بیکام کیا ہے 'میں' انسان کو فتم کرنی جا ہے ، اس سے ننس کے اندر بگاڑ آتا ہے ، خودسری آتی ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے موت کا مراقبہ ہے، اس نفس ہے کہو کہ ترنے جیے جانا ہے تیسرے یہ کپڑے بھی اتار لیے جا کمیں گے،سب چیزیں اتاردی جا ئیں گی دوسروں کے ہاتھول بیں ہم ہو کتلے ، میں بھی ہونگا آپ بھی ہو کتلے میں ملہ آنے والا ہے ، مگر خوش تسمت ہے وہ انسان جو اعمال صاف کے ساتھ اپنی زندگی اللہ ہے وہ انسان جو اعمال صاف کے ساتھ اپنی زندگی اگر ارب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے سے کا میاب ہوج ہے گا۔

مؤمن کے جنازے بٹی فرشتے آتے ہیں

كيول چل رہے إلى قرمايا آب من فيا الله عند فرشتے بيل كه ياؤل ركتن عدد بی نہیں ، جب مومن ایمان والا ہوتو اس کا استقبال ایس ہوتا ہے فریشتے پھر اں کے جنازوں میں کتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کس نیک مومن کا انتقال ہوتا ہے تو آ سان کا وہ درواز ہروتا ہے جس پراس کی نیکیوں جوں تھیں وہ جگہروتی ہے جس عبکہ پر بیمومن القد تق کی عبادت کرتا تھا اس ہے آپ النونیکا نے فرمایا کہ تھر کو قبرستان مت بنا دُاس گھر میں بھی عبادت کی کرور اس ہے لوگ فرض تمازی ہے کے بعد جگہ کو تبدیل کردیتے ہیں تا کہ کل تیا مت کے در پیج تلہیں گوا بی دیں کہ اے اللہ اس بندہ نے جھے برنماز بڑھی تھی تلاوت دکراذ کارکے لئے تھے۔اور جب موکن کی روح قبض کرنے کے لیے ملکوت آتے ہیں تو فرشتوں کی ایک جماعت لے کرآتے میں اس کا شاندارا مشقباں کرتے میں کیکن، گروہ نافر بان ہے گن ہوں کی زندگی گزادر ما ے تو بھراس کا انجام بہت ہی خطرناک ہے امد تعالی مجھے اور آپ کواس بڑمل کرنے کی تو نیش عطافر ما کیس۔آبین

وأخر دعوانا أن الحمد بله رب العالمين



## ج**إ را ئمال** شكر مص<sub>بر ا</sub>ستنفاره استعاذه

اَلْتَحَمَّدُ اللهِ نَحَمَدُهُ وَ لَسْتَعَيْدُهُ وَ نَسْتَعُهُوهُ وَ وَوَهِم بِهِ وَلَسَوَحُ لَ عَلَيْهِ وَلَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ لَهُ سِمَا وَمِنْ مَيْ تِ اعْمَمَالِمَا مَنْ يَهُدهِ اللّهُ قَلا مُصلَّ للهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَلَشْهَد أَنَ لَا إِنهَ إِلّا اللّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيُكَ لَه وَنَشَهَدُ آنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِه وَ آصَحَابِه وَ مَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا أَمًا بَعُدُ

فَأَعُودُ مَا لِللهِ مِن الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمِيِ الرَّحِيْمِ

عَلَى يعسادى الدين المسوا التَّقُوا وَلَكُمُ لِلَّذِينَ المَسُوا التَّقُوا وَلَكُمُ لِلَّذِينَ الْحُسَدُةُ وَالْمِعُةُ الحُسَدُةُ وَالْمِعُةُ وَالسِعَةُ الحُسَدُةُ وَالسِعَةُ المُسَائِوَةِ وَالسِعَةُ المُسَائِوَةِ وَالسِعَةُ المُسَائِقِ وَالسِعَةُ السَّانِ وَالسَعْمُ المَائِقِ وَالسِعَةُ المُسَائِقِ وَالسِعَةُ المُسَائِقِ وَالسِعَةُ المُسَائِقِ وَالسِعَةُ السَّانِ وَالسَعْمُ المُسَائِقِ وَالسِعَةُ المُسَائِقُ وَالسَعْمُ المُسْتَعِلَ السَّعِيمُ المُسْتَعِقِ السَّعِيمُ السَلِيمُ السَّعِيمُ السَّعِيمُ

محترم دوستواور بزركواا

بیں نے آپ حضر،ت کے ماضے سورۃ زمرکی ایک آبت مبارکہ الدوت کی ہے،
اللہ تعدیل نے ارش وفرہ یہ ہے کہدو بیجے اسے پیٹیسر میرے، بیان والے ہندوڈرواپنے
رب ہے، ن اوگوں کے لئے بھاد کی ہے جنہوں نے دنیا میں بھارٹی کی اور اللہ تعالی کی
زمین بیزی کش وہ ہے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجرعط

فرما کیں ہے، الندت کی کا تھم اعلی ایمان کو بیہ ہے کہ وہ تقوی کی زندگی کو اختیار کریں اور قرآن کریم میں الند تعالیٰ مختیف مقامات پرموکن کو تقوی اختیار کرنے کا تھم دیا ہے تقویٰ کا مختی ہے کہ انسان پٹی زندگی کو گر، بول سے پاک کرئے گرا رہ، اپنی زندگی کو گیں بول سے پاک کرئے گرا رہ، اپنی زندگی کو کیا ہے۔
کو نیک اس کے ساتھ گزار ہے گن بول اور نافر مانیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔
بظاہر کہنا آس ن ہے گر مملی زندگی اس کے مطابق گزار ناد شوار ہے حضرت ڈاکٹر عبد الحقیٰ صاحب نے فرہ یہ ہے کہ پہنے زمانے میں مشائخ بردے بوے مجامد سے عاد فی صاحب نے فرہ یہ ہے کہ پہنے زمانے میں مشائخ بردے بوے مجامد سے مار فی صاحب نے نے فرہ یہ ہے کہ پہنے زمانے میں مشائخ بردے بوے مجامد سے مار فی صاحب نے نے فرمای کی اصلاح ہوجائے سے انسان کا نفس بو ای شطر ناک سے نور ایک کی اور اس کی زندگی سے نیکن فرمایا کہ فی زمان اس کی زندگی کے چور ایسے انتمال جی اگر انسان ان چور اعمی کو اختیار کر لے تو اس کی زندگی گزاہوں سے ناک بوجائے گی بلکہ اس کو گزاہوں سے نفر سے ہوجائے گی بلکہ اس کو گزاہوں سے نفر سے ہوجائے گی بلکہ اس کو گزاہوں کی رغبت اور جیکیوں کا شوق گزاہوں کی رغبت اور جیکیوں کا شوق اس کو بیدا ہوگا اور وہ جارا تھی سے جو آ ایک سے جو آ ایک سے جو آ آ نے گئے گا اور تیکیوں کی رغبت اور جیکیوں کا استون وہ اس کو بیدا ہوگا اور وہ جارا تھی سے جو آ آ نے بی گا اور تیکیوں کی رغبت اور جیکیوں کا استون وہ سے میں گزاہوں ہے جو آ ایک سے جو آ آ نے جو آ آ نے گئے گا اور تیکیوں کی رغبت اور جیکوں کا استون وہ میں کردیا ہوگا اور وہ جارا تھی سے جو آ ایک سے جو آ آ نے بیکھ اس کو بیکھ کو گا اور تیکیوں کی رغبت اور جیکوں کا استون وہ سے میں کردیا ہوگا اور دیکھ کی میں کردیا ہوگا ہوں کو جو آئے کی کو گرا ہوگی کی دور سے کردیا ہوگی کی دور سے کو کردیا ہوگی کی دور سے کو کردیا ہوگی کی دور سے کردیا ہوگی کردیا ہوگی کو کردیا ہوگی کردیا ہوگی کو کردیا ہوگی کردیا ہوگی کو کردیا ہوگی کردیا ہو

رب كاشكرگزارد بيخ.

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں کے دیکھویس سیجے اور تندرست ہوں بھرا ہے بھل وعمیال پر نظر بجيرتا ہے تواس وقت شكرادا كرے بھر يہ مجد بيل نماز پڑھنے جاتا ہے اس كوجماعت ہے نم زال جاتی ہے تو اللہ تعالی کاشکرا داکرے کہ الحمد مللہ مجربیکس تا ہے ناشتہ دغیرہ کرتا ہے تو خدا كاشكركر \_ الحدلله كام يوال كام كے ليے جاتا ب الحدلله من سے ما كاب شار کام بیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں ہماری خواہش کے مطابق ہوتے ہیں جمیں،ن میں خوشی اور لذت محسور ہوتی ہے، للبذا ہر دہ کام ہردہ عمل جس ہے جمیں سکون ال كي بمس اس الدي محسول بوكي توفورا به ركي زبان برآنا عا بيالحمد لله اللهم لك المحمد ولك الشكر الاستانان الله تعالى كشركز ربندول ش شال موجاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سیاه کا وہ تخت منگوایا حضرت سلیمان عدداسلام کے پاس موجود طاقت ور جنات میں ہے ایک جس ملک سبا کے تخت کو بلک جهيك كامقدار ميس لے آياجب ريخت آيا تو مصرت سليمان نے فورا كها هذا مِن فَصُل رَبِّى لَيْسُلُونِي ءَ أَشَكُر أَمُ أَكُفُرُ بِيرِ عرب كافضل بورده مجعي زَمَا تاج بِتاب كريس شكر كز اربني بهوس ياشكري كرتابهول اور جوشكرادا كرف دار بوه اي وات كے ليح شركرتاب چانج قرس كريم للدة لى كاعظيم فنت ب جوالله تعالى في ميس عطاكى ہے اور اس قرآن کریم کا سررا خل صد سورة الفاتحہ میں ہے اور سورة الفاتحہ کی ابتداء السخه سُدُللَه وَبِ الْعَالَمِينَ ع ب وريناني مورة الذاتي برنم زهي يراحي جاتي ع س لیے کہاں میں اللہ تعالی کی حدوثناء ہے کہائی میں بندہ اپنے رب کی حمدوثناء کو بیان كرتا ہے تو فرہ يا جب سے پہلائمل جس كو ف ن ان اي زندگى كامعمول بنا كي وہ القد تعالى كاشكراداكر نااورشكراك فهت بكراس كى وجهانسان بهت مارك كذبول سي فكا ب تاہے، جب انسان اللہ تق فی کاشکر وا کرتا ہے تو وہ حرص کے مرض میں جتل مہیں ہوتا ہے وہ صد کے مرض میں بھض کے مرض میں جنل وئیس ہوتا ہے ،اگر اس کے پاس دوسو

رویسه کاجوراہے وہ اس بر بھی شکر اداکرے گاوہ جارسودائے سے صدفیس کرتا ہے بلکہ وہ كہتا ہے كہ ميں اس دوسور ويسيدا ليكا بھى مستحق نہيں ہوں جس كے پاس جھونى كارى بودويرى كالرى و لے سے حدثين كرتاب وه كبتا بهدا من فيضل رہى بيتو میرے دب کافضل ہے اور ای طرح شکر گزار بندے میں جس طرح حسد الجنف جیل ہیدا ہوتا ای طرح اس میں تکبر بھی نہیں پیدا ہوتا ہے وہ متواز ن رہتا ہے اس سے کہ تکبر تو وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انسان اس کواپٹا کمال سکھے کہ ایکھومیر کتنا ہڑا کاروہ رہے میرا اکتنی

برى دكان بيرك كتى بردادفتر بيراء

کین بہاں تو وہ بات ہے ہیں بہال تو ہر قدم پر الحمد للہ ہے ، طالب علم آگر امتحان بل ياس ہو كي تو كہتا ہے الحمد مقد بيجھے نمبروں بيس ياس ہواوہ اس كى نسبت اينى طرف میں کرتا ہے ہی ملاقاتی نے ارشاد فر ایا جمیٹر کے بارے میں کہ للہ تعالیٰ سے تخص کو جنت میں داخل نہیں فرماتے جس کے دل میں ڈرہ برابر بھی تکبر ہواس لئے ا پی اصدح کے لئے اورائے نغس کو درست کرنے کے سے ایک عمل ہے ہے کہ نسان ا بی نعمتوں پرشکرا دا کر ہے، ہر ہرنعت برصرف اورصرف اللہ تعالٰ کاشکرا دا کر ہے۔ شكر تيراخدايا بيل والرقائل تدتق المئس شكرتم الاربدوكم الشكل نعثول كا شکر ادا کرما پرکت اور اضافے کا سبب بنمآ ہے جب کہ ناشکری ان ن کے اندر تکبر ، عجب ، خووسری جیسی مہلک بیار بوں کو بیدا کرتا ہے جن کے سے اللہ رب العزت کی طرف سے تخت عذاب کی وارنگ ہے ولنس کھوتم ان عذابی لشدید

شكر كزارى عظمت خداوندى كوبيدا كرتاب:

اس ہے میرے دوستوانی زبان کواس بات کا عادی بن ؤ کہ جو بھی فوثی ہواس ونت القدنق في كاشكرا واكريس ، اور جب إنسان اس كا عادى بن جائے تو مجروہ تكليف هیں بھی انٹد تعالیٰ کونبیس بھولٹ وہ پر بیٹانی ہیں بھی القد تعالیٰ کونبیس بھولٹا اگر وہ بیار بھی ہوجائے تو وہ کہتا ہے کہ بیرے پاس علاج کے لئے چیے تو موجود ہیں لقد تعالیٰ کاشکر ہے ، و یوبند کے علاء میں ہے ایک ہزرگ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے اگر کوئی یو چھے کہ حضرت طبعت کیسی ہے تو وہ قربتے تھے کہ بھی ئی میرے ہاتھ بالکل شمیک ہیں الحمد للہ میرے ہاتھ کہ کھی میرے ہاتھ بالکل شمیک ہیں الحمد للہ میری ناک ٹھیک ہے الحمد للہ یعنی آیک آیک چیز گنواتے اور پھر خو شمیک ہیں الحمد للہ میں کہتے کہ بس میرے مرس در درہ وگیا ہے پہید فیتوں کو گنواتے ہے پھر آخر میں آکر میں آکر اللہ تعالیٰ کی اس بیاری کا بتاتے تھے جب انسان کا مزان شمر والا جنآ ہے پھراس کی نظر اللہ تعالیٰ کی تعبت آئی اللہ تعالیٰ کی تعبت آئی اللہ تعالیٰ کی تعبت آئی ہے اور وہ آپ کوشش میں ہوتا ہے کہ میں ہوتا ہے کہ میں قریب ہوتا جا اور وہ آپ کوشش میں ہوتا ہے کہ میں قریب ہوتا جا اور وہ آپ کوشش میں ہوتا ہے کہ میں قریب ہوتا جا اور وہ آپ کوشش میں ہوتا ہے کہ میں قریب ہوتا جا اور وہ آپ کوشش میں ہوتا ہے کہ میں قریب ہوتا جا اور وہ آپ کوشش میں ہوتا ہے کہ میں قریب ہوتا جا اور وہ آپ کوشش میں ہوتا ہے کہ میں قریب ہوتا جا اور انسانی فطرت ہے کہ آئی اس کے قریب ہوتا جا تا ہے اور وہ آپ کوشش میں ہوتا ہے کہ میں تو انسانی فطرت ہے کہ آئی اس کے قریب ہوتا جا تا ہے اور وہ آپ کوشش میں ہوتا ہے کہ میں تو انسانی فطرت ہے کہ آئی اس کے قریب ہوتا جا تا ہے اور وہ آپ کوشش میں ہوتا ہیں کہ تو انسانی فطرت ہے کہ آئی اس کے قریب ہوتا جا تا ہے۔

میر روستو بیس سے فل میر ابردا خیال رکھتا ہے تو ہم اس کے قریب ہوتے ہیں ہمر جب انسان خالق حقیق یا لک حقیق کی تعتوں پر نظر رکھے گا، اللہ تعالی کی طرف و کھے گا تو پھر بیداللہ تعالی کے قریب ہوتا جائے گا۔ ہر نست پر جب بیدالحمد للہ کیے گا تو ون میں سیکڑوں دفعہ بیداللہ تعالی کی تعریف اور شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی کتے خوش موتے ہیں ، اوراس کو کتنی ترقی دیتے ہیں ۔ ادراللہ تعالی کا ارش دہے: کیشن شکر نُنم ہوتے ہیں ، اوراس کو کتنی ترقی دیتے ہیں ۔ ادراللہ تعالی کا ارش دہے: کیشن شکر نُنم ہوتے ہیں ، اوراس کو کتنی ترقی دیتے ہیں ۔ ادراللہ تعالی کا ارب در معادیں گے۔ مگر آج

سلامل کہ اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے و لے بن جا تیں ، جب شکر ہوگا تو تمنا ہوں ے نے جا ئیں گے ، ورنیکیوں کا جزیباس کے دل میں ہوگا۔

ہرحال بی صبر کرتے والا بنے:

ومرائل مبرشكر كے ساتھ صبر ہے ال زندگی میں جس طرح انسان مے موافق

۲۹۲ معرب عرای ۲ ماده می در استان می استان می استان استان استان ۲۹۲ می در استان استان استان استان استان استان ا

حالات آتے ہیں لیکن مزان کے تخاص حالات کی ہے اسے حالات ہیں اللہ تو گئے ۔

تھم دیا ہے کہم اسا اللہ و انسا الله و اجعوں کروعام طور پر ذبین ہیں ہی بات ہے کہ یہ مفظ میت کے ساتھ مفاص ہے ، گرا ہی بات نہیں ہے جنانچ صدیت ہیں آتا ہے کہ بیک دفعہ چرائے بچھ کی تو آب الفائل ہے ۔ پڑھ اِسا الله وَ اِسْا اللّهِ وَ اِسِا اللّهِ مُناحِعُوں ام المؤمنین مفرت عاشہ صدیقہ فائل ہے المرافی اللہ کے رسول یہ بھی کوئی مصیبت آپ الفائل اللہ عمر وہ چیز جوموکن کود کھ پہنچاہے وہ مصیبت ہے لہذا اس زندگی ہیں کوئی بھی مزاج کے فلاف کام آئے جائے تو اس پرفورا ہمیں اِنسا الله وَ اِنسا اِللّهِ وَ اِنسا اِللّهِ وَ اِنسا اِللّهِ وَ اِنسا اِللّهِ وَ اِنسانِ اِللّهِ وَ اِنسانِ اِللّهِ وَ اِنسانِ اِللّهِ وَ اِنسانِ پردو کی شال پرشور شرابہ نہ کریں اس پردو کی شال پرشور شرابہ نہ کریں اس پر جھاڑا نہ کریں اس پر جھاڑا نہ کریں اس پراند تعالی کی شکایت نہ کریں۔

حضرات انبياء كاصبر:

رکے ، تلکن بھی رکے جس حال جس بھی رکے اس کی مرض ہے حضرت بیقوب علیہ السوام کوالقد تحالی نے بیٹا دیا حضرت بوسف علیہ السلام کر کیا حضرت بوسف علیہ السلام کو القد تحالی نے بیٹا دیا حضرت بوسف علیہ السلام اللہ کا کان بڑا استحان ہوا اب ہم کیا (انعیاذ بانشہ) بیرگمان کریں کہ حضرت بیقوب علیہ السلام اللہ تعالی کونا بہند تھے، وہ تو اللہ تحی کی تھے، گرامتحان تھا اور وہ کا میاب ہوئے۔ فود آپ ملاکی کی نامتا کی خراب معامد اللہ تحی کی طرف رکھن تھوت کی طرف رکھن تھوت کی طرف رکھن تھوت کی طرف نظر نہ جائے ۔ ایکھا اللہ نہ جاسے اللہ بیا محامد اللہ تعالی کی عدالت میں رکھا اللہ خوالی سے مانگنا تھوت پر نظر نہ جائے اس سے کہ تھوتی تو خروجی ہے ہو خرایا کہ اپنے نفس کو تعالی سے مانگنا تھوت پر نظر نہ جائے اس سے کہ تھوتی تو خروجی ہے ہے تو خرایا کہ اپنے نفس کو تا ہو کروہی تاری ہو محسیب تا ہے اس ہوم کرنا۔

الله كي نعمة و كاشار كرنامكن بيس

حضرت موی علیه اسلام کے زمانہ ہیں ایک شخص نے کہا حضرت اللہ اتھا کی کاشکرادا کرواللہ تعالی تہیں دے گا، کہنے لگا میرے پاس ہے کیا کہ میں شکراد کرووہ توکا زمین میں لیٹا ہوا تھا ہوا چلی اور وہ ٹی بھی اڑگئی اور وہ نگا زمین میں رہ گیا ، ہم سوچتے ہیں کہ مارے پاس ہے می کیااللہ تو لی نے فرمایا وَإِنْ تَعُدُّوا فِقْمَةَ اللهِ الاَتُحَصُّوهَا . کشری استعفار کی عاوت ڈالیس .

تیسری چیز استنفار ہے انس ن جب زندگی گزارتا ہے تو اس زندگی ہیں باوقات جائے انجائے ہیں ایسے کام کر بیشتا ہے جن سے اللہ تعالی ن می کیا ہے ہیں انسان اللہ کی نافر مائی کا مرحکب ہوا ، تو فر مایا کہ استنفار کئرت سے بڑھا کرو استنفار کار اول اور پھر بعد و بھت الست خفرت یعنی معالی کا طسب گار ہوں اور پھر بعد و بھت کھڑت کے ساتھ استنفار پڑھے گا اس کو اللہ تعالی کی رحمانیت بچھ ہیں آئے گا کہ دیکھو ہیں کہتا گنا وگار بندہ بول دن بیل کی گناہ ہم کرتے ہیں اور جب ہرگن ہ ہے ہم استنفار پڑھے رہیں عور و بیل میں ہے گا کہ الند تعالی کی رحمانیت بولی ہی وسیج ہے استنفار پڑھے رہیں عور ہیں گئا تھی گا کہ الند تعالی کی رحمت بولی ہی وسیج ہے ۔

اور پھر نظرانی نیکیوں پڑیں جائے گی جس کی وجہ ہے غرور ہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ جب بندہ ہروقت استفقار کر ہے گاتو بندہ اپنے آپ کو گناہ گاری سجھےگا۔ اور یک اس انسان کا کمال ہے ، اور ابقد تق لی فر ، نے ہیں فہ م یست نعیب اللہ آپ واللہ انتفار کر و کے تو تم اللہ تعالی کو بخشش کرنے واللہ فاق کے اور مہر بال و کے بیاں اللہ تعالی نے اپنی دوسفتیں بیان فر مائی ہیں۔ ایک بخش کی صفت اور بو کے بیاں اللہ تعالی نے اپنی دوسفتیں بیان فر مائی ہیں۔ ایک بخش کی صفت اور دوسری رحمت کی صفت اور دوسری رحمت کی صفت اور دوسری رحمت کی صفت مفترین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی بخش کر جب ماتھ ہیں اس نے رجم فرکر دیا تو اللہ تعالی نے بتادیا کہ دیہ بخشا ہے ہماری امہر بیاں ہوئی دیر دی تن ہماری اس می تو ہم کر کر دیا تو اللہ تعالی نے بتادیا کہ دیہ بخشا ہے ہماری امہر بیاں ہوئی دیر دی تن ہماری اس می تو ہم کر کر دیا تو اللہ تعالی نے بتادیا کہ دیہ بخشا ہے ہماری امہر بیاں ہماری دیر تن ہم کیا کر بیکتے ہو۔

معانی و تلتے رہوہ آیک ہے استغفار ادرایک ہے توبر۔

استغفارة السان على بار بالهول مرساته الله بارك جارب بين قريب تعالى مثلاً مثل من مرك نظر الما محمد بر براه كل جهال جمه شريبت نے كها كه نظر مت قالون في جهال جمه شريبت نے كها كه نظر مت قالون في منافي مرس فوراً كهول كه استغفو الله تعالى جب انسان بر برادم براستغفو كر منافي منافي

ر شاغوں كاحل رجوع الى الله ب

معرت الس والتلخ فرماتے میں کہ جناب بی اکرم ملکھی جب سی پیتانی میں

ہوتے تے یہ تکیف میں ہوتے تھوتو آپ بیکلہ پڑھا کرتے تھے یہ حسی یہ قیسوم ہو حصل استغیث اے وہ ذات جو تھی زندگی والی ہے استوہ ذات جو تائم رہنے والی ہے میں ہمیشہ ہمیشہ تو آپ کی رحمت سے اپنی فریاد کرتا ہوں مروطلب کرتا ہوں ، اب ہمیں کہی بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو یہ کلی ت پڑھ بچہ کھیٹا ہے کو دتا ہے ہم جب اس کوکوئی تکلیف و بتا ہے یہ کوئی ڈراتا ہے تو وہ فرراا پنے والد اور ولد وکی طرف دوڑتا ہے اور جا کران کے دامن سے جمٹ جاتا ہے۔ اس کو والد تھائی کی جہ ہے بناہ وہ اللہ تھائی کی جہ ہے ہیاہ وہ اللہ تھائی کی جہ سے ہتاہ یہ وہ اللہ تھائی کی ہے ہے۔ اس کو دات اللہ تھائی کی ہے۔ اس کو دات اللہ تھائی کی ہے۔

حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ این ضیب رضی اللہ عند فرمائے ہیں کہ خت

بارش ہوری تھی آند می والی رات تھی۔ آپ ملکا گیا کی اللہ میں ہم نظے اور ہمیں ایک

جگہ میں آپ اللہ گیا ہے آپ ملکا گیا نے فرما یا کہ ہوہم نے کہا اللہ کے رسول ہم کیا

ہیں آپ اللہ گیا نے فرما کہ قل مواللہ احد ہی الاور برد کے بریخ رس النائن ، قل اعود برب

الفلق سے اور شام تین تین مرجہ پڑھا کر دیہ تمہارے لیے ہر چیزے کھا ہے کہ جائے

گر حضرات محد ٹین لکھے ہیں کہ ہر چیزے مراد ہرد کھ جر تکیف اور ہر پر بٹائی ہے آئ

قدوید کردیتے ہیں ہمارا کاروب رئیس ہی رہا ہے ہمارے گورے معاملات تھیک نیس

توید کردیتے ہیں ہمارا کاروب رئیس ہی رہا ہے ہمارے گورے معاملات تھیک نیس

بین، بیس ری چیزیں مقد تعالی کو یو دکرنے سے دور ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کو تو ہم یاو

بین، بیس ری چیزیں مقد تعالی کو یو دکرنے سے دور ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کو تو ہم یاو

کرتے نیس، شیط ان نے کہ تھا ڈم لائے نہ ہم میں گیر ہی نے جد کر کے معاملات تھیک نیس

بردا کی ہے با کی سے آئے ہی مال ہے اگری کہ م شرکور ہی ہی اور اللہ ہی تی تی بیدوں

پردا کی ہے با کی سے آئے ہی مال ہے اگری کی سے پوچھے کیا حال ہے کہتے ہیں ہیں جی بین میں میں جی بین میں میں جی بین میں جی بین میں جی بین میں جی بین میں میں جی بین میں جی بی

ک بتائی آپ کو اکوئی حال میں ہے۔

اوی بی القدت کی کاشکراوا کرد ہروقت مرے الحمداللہ کہا کروکم از کم شیطان کی اس بات کوتو جیٹلا وجواس نے کہی ہےتو سے جو مشکلات اور تو ہوات جیں ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول مُشکّلیٰ نے آمیس استعادٰ ہ سکھایا ہے جسے اور شام پر پڑھیس اور اللہ تعالیٰ کی پناہ ماصل کریں جو بھی آپ کوشکل ہو یا کوئی شک ہو، القدتعالیٰ کی پناہ ماسے آئی ہا ہ حاست کو سنے اور تمباری مدو مشکس اس کے سامنے آئی ہا ہا کہ وہ تمباری ما جت کو سنے اور تمباری مدو کر یہ جردور میں اللہ تعالیٰ کی بناہ کریں ہردور میں اللہ کے سامنے آئی ہا سامنے آئی ان باتوں کور کھومی کا مطلب ہے تماز کریں ہردور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آئی ان باتوں کور کھومی کا مطلب ہے تماز کر ایس ہو جب کے لیے آئی یہاں تو آئی ہے بائی ہے جائے جو آئی ہم کر دے ہیں ہو جب کرتے ہیں ہی بہتے تم کر دے ہیں ہو جب اللہ تعالیٰ کونا راض کیا ہوتا ہے تو یہ ساری پریٹا نیوں کی جڑے جو آئی ہم کر دے ہیں ہم کی کر دے ہیں ہم کر کی کہناز کے لیے آئی خیاں اللہ تو ہیں اللہ تو ہیں اللہ تو کی کر اللہ تو ہیں اللہ تو ہی کہناز کے لیے آئی جی میں اللہ تو ہیں اللہ تو ہیں ہم کر دیا ہو ہیں ۔

اگر کو ل دوست جمیں کہ کر اتوار واے دن آپ ے ملاقات کرنی ہوت جم کیے اتھ جاتے ہیں آئے ہماری حالت یہ ہوگئی ہے کہ ہم دوست کے بیا آئے ہماری حالت یہ ہوگئی ہے کہ ہم دوست کے بیا آئے ہماری حالت یہ ہوگئی ہے کہ ہم ہیں اشحے ہو وہ مرف ادر مرف اللہ کی ذات کے لیے ہم ہیں اشحے ، ہم آئی تھ ہی کہ وفتر میں جانا ہے ، اگر وفتر میں جو پانچ ہی جانا ہوتا تو یہ خص صبح پانچ ہی اٹھ جاتا ہوتا تو یہ خص صبح پانچ ہی اٹھ جاتا ہوتا تو یہ خص صبح پانچ ہی اٹھ جاتا ہوتا تو ہو ہم اس کو پانچ ہی اٹھ جاتا ہوتا تو ہو ہم اس کو پیسوں پر ہے اللہ تو کی ذات پر خبیں ہے ملازم ہمارا اگر تا خبر ہے آئے قہم اس کو فارغ کر دیے ہیں وہ بے جارہ این عذر بھی بتاتا ہے ۔اس کے باوجود ہم اس کو ثال و سے ہیں ،اس لیے کہ وفت پر وفتر نہیں آتا ہے بیناز کے اوقات بھی اللہ تو گی نے میں ان کو بھی وفت پر اوز کریں کل اللہ تو گی ہی ہم سے پر چھیں گے مدرے لیے رکھے ہیں ان کو بھی وقت پر اوز کریں کل اللہ تو گی ہی ہم سے پر چھیں گے کہ وفت پر نہاز نہیں پڑھتے تھے یہ کہ دونت پر نہاز نہیں پڑھتے تھے یہ کے دونت پر نہار نہیں پڑھتے تھے یہ کے دونت پر نہاز نہیں پڑھتے تھے یہ کے دونت پر نہار نہیں پڑھتے تھے دونت پر نہار نہیں کر دی کی دونت پر نہار نہیں کر دونت پر نہار نہیں پڑھیں کہ کہ کو دونت پر نہار نہیں پڑھیں کہ کہ کے دونت پر نہار نہیں پڑھیں کے دونت پر نہار نہیں کی دونت پر نہار نہیں کے دونت کر نہ کی دونت کی دونت کی دونت کی دونت کے دونت کے دونت کی دونت کی دونت کی دونت کر نہیں کر دونت کی دونت کی دونت کی دونت کی دونت کی دونت کی دونت کے دونت کی دونت کی دونت کی دونت کے دونت کی دونت

فرض نظر نہیں آیا این کام پورے ہوں اور خدا کے کام میں اس قدر ستی۔ کامیاب زندگی گزار نے کیلئے جاروں شخوں کو اپنا میں

میرے دوستوبیج رای ل ایسے ہیں کدا گرانسا ن ان پرزندگی گزارنے والا ہی جائے تو اس کی ایک کامیر ب زندگ بن جائے گی ،اس لیے ڈ اکٹر عبدالحی صاحب نے فر ما یا کہ بینخہ مجھے میرے بیر حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگ نے دیا ہے کہ ان براگر مگل کرو گئے تم کا میاب ہوجا ؤ گئے۔اب ن کی زندگی کے تین حقے ہوتے جیں ماضی معال استعتب وایک گزشته زندگی اس میں اگر انسان سے کوئی من وہوئے تو اس پر اللہ تى لى سے معافى ، كى ہے اس برروئة اب اس كى پچپلى زندگى ياك بوگئ موجوده زندگی جوگز ارر ہے اس میں الشقالی کی تعمین آر دی ہیں ، ان کو استعمال کررہاہے، اس پرائندتعالی کاشکر وا کرر ہاہے، اگر کوئی تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے تواس پرمبر كرر اے تو بھى اجر كمار ما ہے۔ متعتبل كى زندگى بنى اگر كوئى خطرات بيں تواس كے نے اللہ تعالی سے یا دہا تک رہا ہے۔ یہ حی یا قبوم برحمتك استعیث پڑھ ر با ب رسورة الدخلاص سورة الفعل سورة الناس يرشدر ما ب واس كا ماضي بهي محقوظ، اس كا حال بعى محنوظ ، س كامستغبل بعى محفوظ ہے۔ اس سے زیادہ كامیاني كيا ہوسكتي ہے۔اس سے بڑ کامیاب ترین اسان کون ہوسکتاہے۔ جن کی تنیوں زند کمیال محفوظ ہوں،اور بیساری، تیں اللہ تع لی کے دین میں ہیں، بیاللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں لے کی بیاحس اللہ کی مجالس ہے ہے گی، اللہ تعالی کے نیک بندول کے پیس آجائے ے سے گی ، اگر ہم ای طرح القد تعالی ہے اور القد تعی کی کے نیک بندوں ہے دور مرے تو چرہ رے یا س بدیر بٹانیاں آئی رہیں گی جارارشتہ اللہ تعالی سے بکامونا ع بے اللہ تعالی مجھے اور آپ کواس بر عمل کرنے کی تو فیق عط فرما تیں \_ ( آمین )

والخبروعوائنا ان العبدلله ربب العالبين



## حقوق النكاح

المحمد الله نحمد أو تستعينه وتستغفره ونوس به وتشوكل عليه ونغود بالله من شرود الفيسا زمن به سيات اعمال عليه ونغود بالله من شرود الفيسا زمن بيسات اعمال نه ومن يهده الله قلا مصل له ومن بيسان اعمال له ومن بيسان المعال له ومن بيسان المعال الله ومن المعالمة قلا هادي له ونشهد ان لا بله الله وحدة مرين كه ونشهد ان محمدا عبده وزشوله صلى الله واصحابه وبارك ملكى الله واصحابه وبارك وسلم تشليما تحييرا امًا بعد

فَأَعُولُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ لرَّجِيَّمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُطْنِ

الرجيم

يَّا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رِبُّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفُسٍ وَاجِلَدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَرُجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِحَالًا كَيْسُراً رُيسَاءُ رَاتَّفُوا اللهَ اللَّهِ تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْآرُحَامِ إِلَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا ٥

محترم دوستوا وربزرگو!!

ر اور کے معارت کے سامنے میں نے سورۃ النساء کی گائی آیت تلادت کی ہے اللہ تھائی کا ارشاد مبارک ہے اسانہ تھائی کا ارشاد مبارک ہے اسانہ انسانوں ڈروا پنے رب کی نافر مالی ہے جس رب نے حمہیں بیدا کیا ہے ایک جان ہے اور پھر انہی ہے اس کا جوڑ اپیدا کیا ہے اور پھران ورٹوں ہے اللہ تعالی نے بہت سارے مردوں اور مورتوں کو پیدا کیا اور اللہ تعالی ہے

ور استان کی ہے۔ استان کی میں ایک دوسر سے سے سواں کرتے ہوا در رشتہ دار بوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو بول کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو بول کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر تکہان ہے۔

ئىل انسانى كائيميلا ۋ

اس آب کے اعداللہ تعالی نے بی نو را انسان کے دین میں بھیلے کا ذریعہ بتایا
ہے کہ بی نور گانسان جوز بین بیس بھیلے ہیں بدایک معزت آدم اور معزت حواکی اور د
ہیں ان دونوں سے بیسسلہ جلا ہے ، اور پھراس آبت بیس اللہ تعالی نے جودوم استنا
بیان کیا ہے دہ رشتہ داریوں کا ہے کہ اللہ تعالی جہیں رشتہ داریوں کے بارے بی حقم
دیج بیں کہ اللہ تعالی سے ان رشتہ داریوں کے بارے بی ڈرویعنی رشتہ داروں کے
حقوق داکی کردیہ آبت آپ نے کی بار خصہ نکاح بیس کی ہوگی ضلبہ تکاح میں جو
تاہمی ہوگی خطبہ تکاح بی ہوگی آبت ہے اور
دومری سور ق آل عمران کی آبت ہے بنا آبھ اللہ بی انکسورت نساء کی جملی آبت ہے اور
دومری سور ق آل عمران کی آبت ہے بنا آبھ اللہ بی انکسورت نساء کی جملی آبت ہے اور
دومری سور ق آل عمران کی آبت ہے بنا آبھ اللہ بی انکسورت نساء کی جملی آبت ہے اور
دومری سور ق آل عمران کی آبت ہے بنا آبھ اللہ بی دامت کی اللہ خوا اللہ خوا تفایہ و لا
دومری سور ق آل عمران کی آبت ہے بنا آبھ اللہ بی دامت کی دومی کہ اس سے
دومری سور ق آل عمران کی آبت ہے بنا آبھ اللہ بی دامت کی دومی کہ اس سے
دومری سور ق آل کی دومی ہوت نہ سے محراسلام کی حامت کی اور تبیمری آبت سور ق

ود تمبرا ان آیات کا انتخاب آپ منتخ کی نے فود فرمایا ہے یہ کی مفتی صاحب یا مولوی صاحب کا انتخاب تیں ہے کہ انہوں نے ان کا انتخاب کرلی ہواور ان آیات کا انتخاب مولوی صاحب نکاح میں پڑھ دیے آیں ، بلکہ آپ منتخ کی نے دوران آیات کا انتخاب کرایا ہے ان کا انتخاب کی مولوی صاحب نکاح میں پڑھ دیے آیں ، بلکہ آپ منتخ کی انتخاب کیا ہے ، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نگاح ایک عبدت ہے۔ نکاح احمل و نیا کا تکالا ہوا کوئی رسم ورواج نہیں ہے کہ ہر دری کے ملک کے عد تے کے کوئی طریقے

المرات عمل المرات المرا

ہوتے ہیں اہذا ہے بھی مسلمانوں کا ایک رسم وردائے ہے ایک طریقہ ہے۔ نیس بلکہ یہ اسلام کا ایک قرائی کریم میں اللہ تعالی اسلام کا ایک قرائی کریم میں اللہ تعالی اسلام کا ایک قرائی کریم میں اللہ تعالی سے ارشاد فرمایا کہ وَ لَمَقَدُ اَرْ سَلْمَ اُسُلا مِن وَ اُسُلا مِن فَهُ بلك وَ جَعَلُمَا لَهُمُ اَرُوا جَا وَ مُنْ اَللهُ اللهُ اللهُ

انبياء عليكلاك جارسنين:

صدیث میں آتا ہے ہی اکرم ملک کے نے فرمایا جار چیزیں تم م انبیاء کرام کی سنت جیں (۱) حیاء کرنا تمام انبیء کرام صفت حیاء کے ساتھ متصف تھے اور بے حیالی سے اینے آپ کو بچانے والے تھے (۲) تمام انبیاء کرام فوشبو استعال کرتے تھے (٣) تمام البياء كرام مسواك استنهال كرتے تھے (٣) تمام البياء كرام فكال كي كرتے تھے سوئے حضرت ليجي عليه انسلام كے اور حضرت بسنی عليه انسلام كے ان وو انبیاء کرام کے سوایاتی جینے بھی انبیاء کرام آئے تھے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ سب يهود يون والي تضاور يمرآب خطيدتكاح بس يمي سنت بين، السكاح من مسسى يغمبركا بو ور پھر جناب ہی اكرم مُنْ لَيْنَا جيسے عظيم پيغمبر كاجوطريقه ہوگا تو وہ صرف عبادت نہیں ہے بلکہ بین عباوت ہے اس لیے نی اکرم ملن فیا کے سے فرمایا ہے کہ نکاح ميراطريقة إوريم آب في وه واقعه منا و كاكدايك موقعه يريحه محابركرام آبس مين جمع ہوئے ورانہوں نے آبس میں مشورہ کیا کہ آپ ملکا ٹیا کے مرتبہ کوہم کہاں بی سینے سکتے میں آپ منتقافی نے اگر چہ گیارہ شادیاں کی ہوئی میں ، تکر آپ کی عمادت میں توجہ اخلاص جس ورجه كاباياجا تابوه جم نيس كريك بي لبندا ايك في كها كهيس شوى نہیں کرونگا تا کہ ہر وفقت اللہ لتى كى عيادت كرتا ربول، دوسرے نے كہا كہ ش ماری دات عبددت کرونگا اور خینز نبین کرونگا تمیسرے نے کہا بیل بمیشہ دوزہ رکھول گا ماری دات عبددت کرونگا اور بھراپنی میہ بات نبی اکرم مستی گئی کے سامنے بیش کی ،آپ مستی آنے النائی کے سامنے بیش کی ،آپ مستی آنے ان کواس عمل سے متع فرہ بالے۔اور فرہ بالکہ بیس رات کوعبادت بھی کرتا ہول اور سوتا بھی ہول میں روزہ بھی رکھتا ہول اور افطار بھی کرتا ہول ،اور میں نے شاویاں بھی کی بیس لہذا و وقتی جونگاح کرتا ہے وہ شریعت بیس لہذا و وقتی جونگاح کرتا ہے وہ شریعت بیس لہذا و وقتی ہوئی کہ بیس کرتا استحص کے مقالے میں جونگاح کرتا ہے وہ شریعت بیس نیا دہ بہند بیرہ ہے۔

اس لیے آب من فی نے فرایا کہ جب ایک آوی نکاح کرلیتا ہے تواس کا آوحا ایمان مممل ہوجاتا ہے ، اور آ دھے ایمان کے بارے میں اللہ تعدلی سے ڈرتا ہے بعنی مکو یا نکاح تکمیل ایمان کا ذر بعد ہے نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت ہے اور نکاح جناب نی کریم منتخطی کا طریقه ب لبندا تکاح مبادت ب اور جب نکاح کا عبادت بونا کا بت ہوگیا تو بادر کھئے کہ عبادت اس وقت تبول ہوتی ہے ، جب عبادت کوشر بعت کے طریقنہ کے مطابق ادا کیا جائے مثلاً جمعہ المبارک کی دور کعت فرض ہیں اور جم اعلان کر دیں کہ آج ہم بہت خوش ہیں لہذا آج ہم چاررکعت جعہ کی پڑھیں گے تو ہم نے كوئى محمتاه تونبيس كياب، بلكه بم نے عبادت كے شرى مقدار بيس اضاف كيا ہے ، الله تعالی کا تھم ہے دو پڑھنے کا ہم نے کہا ہم چار پڑھ لیتے ہیں ،اب بنا یے کیا ہماری نماز ہوجائے گی جنہیں ہوگی۔اس لیے کہ مسئلہ دو کا یا جار کا نبیس ہے اصل مسئلہ ہے اللہ تعالی کے علم کا اورا کے النائیلی کے طریقے کا کہ بندہ اللہ تعالی کے علم کو پورا کریں ہیہے منتاء خدادندی چنانچے نماز ایک عبادت ہے کیکن دن جس تمن اوقات ایسے دیکھے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے منع قرمایا ہے کہ ان میں نماز نہیں پڑھنی ہے، روز ورکھنا عبادت ہے مگرساں میں یانچے ون اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں جن میں روز ہ رکھنا کمناہ ہے۔ تو اصل چیز ہے اللہ تعالی کا تھم اس کوئس طرح کرنا ہے لبندا نکاح سیمسلمانوں کی

العات عال - ۲ ) المان العاد ال

عبد دات کا ایک حقہ ہے ، مسمانوں کے دین کا ایک حقہ ہے بیدا یک دیڑے معامہ ہے تو جب بیددینی من مدہ ہے اور ہماری عبددت کا حضہ ہے تمام انبیا ، کرام کا طریقہ ہے تو اس عبادت کو شرقی تفاضوں کے مطابق ادا کرنا چاہئے جو قبل وقال رسم وروان سے پاک ہوتکلفات ہے عاری ہو ہو جو مجھ کرنہ کیا جائے۔

آپ مُنْ اللِّهُ اللَّهِ مِن كَهِ نَكَاحَ مِهَا حِدِ مِن منعقد كيا كرواه رآج جم منعقد كرتے ہيں برے بڑے ہوٹنوں ش تاكمكى كو بية سلے كہم كتے بڑے لوگ ہيں، الند تعالیٰ کے گھرے بوی کوئی جگہ نہیں ہے اور پھر نکاح کے موقعہ پرسر کشی کی تمام حدود بھی بارکر جاتے ہیں، تھلم کھل اللہ رب العزت کی نافر انی کرتے ہیں اور بولی و بدہ ولیری کا مظ ہرہ کرتے ہیں ،اور مزاج ایب بنا ہوا ہے کہ الا مان والحقیظ میں ایک تکاح میں گیا کی چھوٹا سر بھے تھ میں نے اس کو کہا کہ دیکھو بیٹر موگ تکاح میں ڈھول بجائے جیںتم ایساندکرتا اس نے کہا کیوں مولوی صاحب ایسانہیں ہوسکتا ہے جس تو تمن ڈھول بج وَ نَكَا يَتِي ال كرون وو ماغ بن اللي عديد على وي كن بداوروه الحي عداين برادری کواینے رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے اس میں وصول ہو نگے اس میں باہے ہو نگے اس میں رنگ ہر سکے سپر ہث گانے بجیں گے ،اس میں ناجا جائے گااس میں مرواور تورت کا اختلاط ہوگا اس میں موویاں بینیں گی ہے ہے نکاح ، يه انبي عليم السلام كي سنت كي بيروي سيب شاري اسا لمله و انها اليه راجعون ، الله تعالى جب كسي كويين وية بين تو وه كننا خوش بهونا بادراس كوكتني مبررك ووير بالتي جیں ، اللہ تعالی نے آپ کو بیٹا دیا اور پھر اللہ تعالی نے آپ کے ساہنے آپ کے بیٹے کو اس جوانی تک پہنچ دیا کہ آپ اس کا نکاح کریں اور بینوں کا سامے ہوتا ہے اور بردی نعت برقر سن كريم مين اللدت الى فره تے بين وَبَسنِينُ مِنْ شَهُودُا اور بينے عاضر

نظبت عبای ہے۔ ایس ، جب انسان ان کور کھتا ہے تو انسان کو پری نوشی ہوتی ہے یہ نوشی و مدکوانقد تعالی نے دی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو بیٹر دیا اور پھر دو آپ کے سامنے پر ہوا آپ اس کود کھتے ہیں ہرروز اس کو و کھتے ہیں اور حوش ہوتے رہے ہیں اور پھر ایک موقعہ آیا

كة تح آب الكا نكاح كررب بير آب اس كى شادى كى خوش اينى آنكھوں سے

و کھرے ہیں الشدتعالی سے کو بدایک اورخوشی وے، رہا ہے۔

جب اللد تعالى نے آئی تعتیں دی ہیں تواس کا جواب نافر مانیوں کے ساتھ دینا ہے؟ پہلے ہم خود اللہ تعالی کی عمتوں کا جواب سرکشی ہے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہیں کہ بیٹا بات تہیں مانیا، کوئی کہتا ہے بہو بات نہیں ، نتی ، کوئی کہتا ہے میری بثی بہت بریٹان ہے،

ہم آیک کا فرطک میں مجھے کیک روست کے بیٹے کی ٹادی تھی اور وہاں پر ان خرافات کا تصور تک نہیں تھا جو ہم پے اس اسوا می ملک میں دیکھتے ہیں ، بیا میک لا دین کا فرملک کی ہات کرر ہا ہوں۔ وہاں ایک صدحب نے جھے کہا کہ مولوی صاحب میرک ڈیوٹی آج بیدلگائی ہوئی ہے کہ بیس مہمانوں کی رہبری کروں کہ مردوں کا حقبہ کونس ہے اور حورتوں کا کونسا ہے۔ یا در کھئے اگر خوف خداول میں ہوتو دارالکفر میں بھی خدائی قانون کا لحاظ رکھنا آسان ہوتا ہے۔

تكاح كوخرافت سے ياك ركھيں.

آج مسلم ملکوں کی حاست زار پرافسوس ہوتا ہے جدی پیشتی مسلمان چلے آرہے جیں کیکن طورطر بنقے اور رہم ورواج کود مکھر کر بیمعنوم ہوتا ہے کہ ماضی قریب میں مسلم ان موے بیں اپنی سابقہ تہذیب کے آٹ ربھانہ پائے اس کے مردادر عورتول کا حسلا طاکیا ہوا ہے، اور جب ان کوسمجھا سی تو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ ان کوندو یکھیں آپ کو کیا کرناہے وہ جانے اوران کا کام جانے تو میرے دوستوای ہے پھر ہرے نمائے تکلتے میں ، یر بیٹانیا۔ آتی ہیں ، جب ہم القد تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں كرتے بيں تو بھر ہم اور ہماري اول ويں كيسے خوش ربيں كى لبذا ان خوشيوں كے موقع بر الله تعالی کونه بحولا بے ، اس حوثی کے موقعے پر جب کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو اس کو بھی راضی کرتے ہیں تا کہ وہ بھی ہماری اس خوشی میں ہم رے ساتھ شریک ہوجائے تو معلوم ہوا کہ خوشی کے موقعہ پر درستوں اور رشند داروں کومنایا جاتا ہے وہ الند تعالی جوآپ ے ایک آنسو پرآب سے راضی ہوج تا ہاس کی پروائیس ہوشتہ داروں کو براوری کو دوستول کوخوش کرتے ہیں گراہے. ثبان لندتع کی کوخوش کرنا کیا تھھ ہریاز مہیں ہے، سب سے مید اللہ تعالی کوخوش کرو، زندگی کے ہرائعہ میں اس کوسوچو کہ اللہ تعالی مجھ سے ناراض نہ ہوجائے ،اگرآج ہم ال بات كوسوچيں كے توبات كمى يمى كناوى طرف نيس جائے گی ، صرف ہمت کی ضرورت ہے ، بات کرنے والا ہونا جا ہے ، ہر محص بات سنے کے لئے تیارہوتا ہے ، گرہمارے بات کرنے میں کی ہوتی ہے۔ اگر تھکت و مسلحت کے ساتھ سنت نیوی کے مطابق اُذَع اِلٰی سَیْسِ دَیِّکَ بِالْہِ حِکْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْمُحَسِّمَةِ کے اصولی طریقے کواپنایا جائے تو بات ضرورا ٹرکرے گی۔

مير عدوستو!! لكان يهي بهرادين عدار كار عبادت باتواس كاتهم الله تعالى في الله في كونس الله في كار كرالله تعالى في عبدالسلام اور حصر سن واعليه السلام عن آسك مسرح بلا باس كاد كرالله تعالى في فرايا وَحِن الله في أَنْ فُسِكُم أَنْ وَاجْا لِنَسْكُوا الله وَجعل بيست كُم مُسوَقَة وَرَحْمة إِنَّ فِي ذَلِكَ لا يتِ بَقَوْم يتفكر وَن الارالله وَ وَجعل بيست كُم مُسوقة وَرَحْمة إِنَّ فِي ذَلِكَ لا يتِ بَقَوْم يتفكر وَن الارالله كار الله كار الله كان الله بيس من الله بيس الله و من اله و من الله و الله و الله

بہترین عورت (ہمسفر )کے اوصاف:

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله مُؤَيُّ تكع المراة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين توبت يداك (مُكَلُوة: ١٤٤٣م ٢٤٠)

حضرت ابو ہر رہ و قال فی راوی ہیں دوفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم ملک آیا نے ارشاد فرمایا عورت سے نکاح کیاجا تاہے جار بالتوں کی بناپ

(۱) مال کی وجہ ہے (۲) اس کے خاندانی و جاہت کی وجہ ہے (۳) اور اس کے ذاتی حسن کی وجہ ہے (۴) اور اس کے دین کی وجہ ہے

انسان کے لیے وہ نیک اورص کے بیوی ہے۔

الله تعالى كا نظام بكر جب سے دنیا آبود ب سل نسانی كوآ كے براهانے كے ليے اللہ تعالی في تكاح كاسلىلہ جارى فرمايا ہے نكاح تمام انبياء كرام كى سنت ہے آپ التَّغُونِيُّ تِي ارشادِقر ، ياالنكاح من سبتي ، فمن رغب عن سبعي فليس مني ك جومیری منت ہے اعراض کرے گا دہ جھیٹی ہے نہیں ہے البنداس کے لیے شریعت نے احکام بیان فرمائے ہیں۔ مثلاً عورت کو تھم ہے کہ دہ اسینے شوہر کی تعظیم کرے اس کا اوب اور حز ام كرے اس كوا بنامل زم شر مجھے اى وجہ سے مديث بيس آتا ہے حضرت عائثه صدیقه و النفخانقل كرتی مين جناب بي اكرم ملفظات ارشاد فرهايو اگر مين كسي كو اس بات كالحكم دينا كدوه كى انسان كو تجده كريك توجل بيو يول كوبيتكم دينا كدوه اين شو ہروں کو سجدہ کریں لیکن آپ ملکا لیا کی شریعت بیں اللہ تع کی کے سواکسی کے سامنے سر جھکانے کی اج زیت جیس ہے مرصرف اور صرف اللہ تق کی کے سے جھکا یہ جائے گا، مكرآب النَّحَالِيَّانِ مِن كِ الله مقام اور عظمت كوبتائے كے ليے بير بات رشاد فر، أَنْ تَعْي كين بركاد تناحق إدر يحراللدتع الى في ارشادفر مايا والسلس خدالي عَلَيْهِ وَ قرّجة النديق في فرمايا كمروول كادرج عورتول عدوي بورس وسرى جكدار شادبارى تَوَالُ ٢ بِمَا فَصَّلَ اللهُ بَعَضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا ٱلْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ

خلبات عماي ٢٠

### مردورتول سے دووجوں سے برز ی رکتے ہیں ا

دو وجو ہات ذکر قرمائی ایک وجہ تو بیہ ہے کداشہ تعالی نے مرد ش الیم حدادا ملاحبت رکھی ہے ایک قابلیت رکھی ہے کہوہ ملاحب وہ قابلیت وہ حوصلہوہ طالت عورت میں نہیں ہوتی ہے اس لئے اعصاب شکن مشکل کام سارے مرد کے ذمے ہوتے ہیں ، اور دوسری وجہ میہ ہے کہ شوہرایا ، ل خرج کرتا ہے اس سے بیات معلوم موئی کہ خرج کرنا بہ شوہر کی ذمہ و ری ہے چنا نید کی روایت میں آتا ہے کہ کی اكرم فَتُوْلِينَا مِن مِعِيمًا كميا كرمورت كاكباحق بالبين شوجريرا ب مَثْنَافِياً فِي فرمايا كمه مرد اپنی عورت کو کھلائے جب وہ خود کھائے اوراس کو پہنائے جب وہ خود پہنے ، میہ شوہر کی ذمہ داری ہے، مگر اس کے ماتھ ماتھ شریعت یہ بات بتاتی ہے کہ لکا ٹ سکے ڈ ریلیج جوعورت مردکوعطا کی جاتی ہے بیاس کی بیوی کہلاتی ہے بیاس کی لونڈ ی نہیں کہلاتی ہے بیاس کی ملازمہیں کہلاتی ہے کہ بیاس کوملد زمداور لونڈی کی نظرے و سکھے اس لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں عورتوں ہے متعلق مردوں کو تھم فریایا ہے۔ وَعَاشِوُوهُ مَّنَّ بِالْمُعُرُوفِ كِهِ إِنْ كَهِ مَا تَهِ بَهِمْ مِنْ رَأَنَ مِن الفتيار كروايباند كرو ك يكر بين آؤتو أكصيل تكالى بهوئى بهون اورجنكى درندول كى لمرح غرار بي بون يا کوئی بہت ہی پرواافسر ہواوراآپ اس بات پر بہت فوش ہوتے ہیں کہ میرے سامنے كروالي بول مح بيس كت بي ميراتواس قدر بحرم ب،اس لياك بزرك في فر ایا کہ ہے تھم اللہ تعالیٰ نے فر ایا ہے جواس تھم کورد کرے تو وہ بہت بی بڑا بد بخت انسان ہے آپ مُنْ آیائے نے ارشاد فرمایا کہتم میں بہترین انسان وہ ہے جوائے کھر والول کے ساتھ اچھا ہواور بیل تم بیں سب ہے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ میبیں فر مایا کہ جود دستوں کے ساتھ اچھا ہواوران کے ساتھ کپ شپ خوب لگا تا

جون بلکہ کمر والوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے والے کو بہترین فرمایا ، اور آپ جیران

ہونے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رفی ٹیٹا فرماتی جی کہ نمی اکرم النائی ایک رات الشے اور

ہمیت ہی آ ہت ہے الشے اور آپ ملائی آئے نے آ ہت ہے دروازہ کھولا ور پھر آپ سی کے بہتری آ ہت ہے کے بہتری آ ہت ہے اور آپ ملائی آئے نے آ ہت ہے دروازہ کھولا ور پھر آپ سی کی بہت ہی آ ہت ہے دروازہ کھولا ور پھر آپ سی کے بہتری آ ہت ہی ہوت کی آ ہو ہو گئے گئے نے آ ہو ہو گئے گئے کے کہوں کیا ہے اس سے کرآپ ملی گئے گئے کے اس سے کرآپ ملی گئے گئے کے اور دروازے کو ادھر دھر ماررہ جی بین برتن کو ذور درورے بلدرے بین برتن کو ذور درورے بلدرے بین کرآپ جیران ہو گئے۔

الشی کہ جی جی تی تیجہ بڑھ رہا ہوں آپ ملی گئے گئے بھی جیزے کے لیے اشینے جی اور کی طریقہ سے اشی جین کی تیجہ بین اور آپ ملی اور ای مطبرات کے میا تھو جس معاشر ت

سبلا وا تعه:

ہے۔ اور اس کی اور اس کی اور آپ کو کی ازل ہوئی آپ الٹی کھٹے ہر وہی کا تقل اور اس کی اس ہی وہی اس کے موقعہ کے موقعہ ہم ایس کے موقعہ ہم ایس کی وہ آپ الٹی کھی اور آپ کو مردی لگ رہی اس ہی وہی اور آپ گھیرا ہمت کے موقعہ ہم آپ اللہ کا من اللہ عنہ کے اور قر ما یا کہ جھے چاور اور ھا وہ جھے کہ اور شرا یا کہ جھے چاور اور ھا وہ جھے کہ اور شرا یا اور ھا واس موقعہ ہم وقعہ ہر آپ الٹی کی دوست کے یا اپنے کی رشتہ دور کے پاس نیس کے بلکہ اس مقلم موقعہ ہر آپی زوجہ حفرت قد بجہ رضی اللہ عنہا کے دار کے پاس نیس گئے بلکہ اس مقلم موقعہ ہر آپی زوجہ حفرت قد بجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ اور وہ بھی ام المؤمنین تھیں اور یوی بہترین صفات والی تھیں اللہ تا کہ اللہ آپ کو دی کہ سیرے کی کتابوں میں آج ام المؤمنین کے الفاظ موجود ہیں قر بایا کہ اللہ کہ تھی میں اس اللہ کہ ایس کے اپ تو رشتہ داروں کی تم میرے بوب اللہ تعالی آپ کو بھی بھی رسوانہیں کریں گے آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچی سلوک کرتے ہیں آپ کو بھی بھی رسوانہیں کریں گے آپ تو رشتہ داروں میں تکایف افسات ہیں آپ اندازی کے اس میں تکایف افسات ہیں آپ ایس کے اس کو راستہ میں تکایف افسات ہیں آپ ایس کے اس کے اس کو راستہ میں تکایف افسات ہیں آپ ایس کے اس کو راستہ میں تکایف افسات ہیں آپ کے اس کے استفتیں افسات ہیں آپ گھرا کیں مت ۔

دوسراعظيم واقعه

آپ مُنْ اَلِيَا كَي زندگى كاجب آپ مُنْ اِللَّهُ ونيا سے تشريف لے جارہے تھے الله تعالى سے ما قات كے لئے اس وقت إى اكرم النوائي كا سرمبارك كمال تعاام المؤمنين حضرت عائشة صديقة رضى الله عنها كي كود مل تقابيا مت كوبتانا تقد كه بيه بيوي اكا حق ہے، بیوی مرد کے مال میں حقد ار ہوتی ہے شوہر کے گھر میں حقد ار ہوتی ہے شوہر کے گھر میں بیوی جو کھاتی ہے وہ اپناحق کھاتی ہے ٹیرات نبیس کھاتی ہے آپ نے آگر کوئی چز دے دی تو اس کوسب کے سامنے گنوانا شروع کردیتے ہیں کہ جی شرا نے اسكوكير برية بين بين في في اس كوجوت ديت بين بيذن جيز بين في اس كودى ہے بیآپ کا حق ہے آپ کوشر ایعت کہتی ہے آپ کوئی حسان نہیں کردہ ایس اس العَقران كريم من الله تعالى في ارشاد فره يا وَلَهُ فَ مُنسلُ السادِي عَسلَنهِ فَ اللهِ عَسلَنهِ فَ بالمنعورون جسطرح تهارات بالمصروداي طرح ال كالجي حق بالمعمود ا گراؤ عزت كا طلبكار بي تو حورت بعى ب عرتى كے ليے بيس بيدا كى كئى ب اگر كتے راحت میں خوشی ہوتی ہے تو عورت بھی تھک جاتی ہے اگر تو جاد کا طالب ہے تو وہ بھی جەد كى طالب ہے۔

#### زوجين كے درميان الفت:

اللہ تعالی نے اس عورت کوتمہارے نفوی سے پیدا کیا ہے اور فر مایا کہ اس سے سکون حاصل کر واور اللہ تعالی نے زوجین میں مجنت اور مہر باتی کور کھا ہے مفتر کے ا کلسے جیں اگر میاں بیوی جوان بیل تو میدا یک دوسر سے محبت کرتے ہیں اور است ماج کی روایت ہے نبی اکرم ملک گیا نے فر مایا کہ نکاح کرنے والوں کی آئیس کی محبت جیس محبت کہیں بھی تہیں ویکھی گئی ہے یہ نکاح کی برکت ہوتی ہے جواتی میں محبت ہے اور

جب بڑھ یا آجا تا ہے تو اس وقت رحمت ہے چھر بوڑھی والدہ بیٹوں ہے کہتی ہے ابا کا خیال رکھوایا اب بوڑھے ہو گئے ہیں ، اور جب تورت بوڑھی ہوجائے تو شوہر بچول ے کہتا ہے اپنی امال کا خیال رکھنا اب امال تہماری بوڑھی ہوگئ ہے لہذا جہال عورت کو اتن عظمت اور مرتبدد یا جائے گا دہاں کیاعورت کا دماغ خراب ہے کہ وہ اڑائی کرے گ اس کمرکواجاڑے گی جب شوہراس کے حقوق کوادا کرے گااس کے ساتھ اچھاسلوک كرے كاتو يمروه اس كھرے بھى بھى بيس جائے گ آج مرد كہتا ہے كما اللہ تعالى نے مردکومرتبددیا ہے عورتوں براس کا مطب بیبیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑے افسرین مسين يرار عآب كماازم بن، بلكان كامطنب بيه كان عيلي آب خودے ابنا انظام كركے كھےتے تے ، اب آپ كوكل تا يؤے كا ، اس سے يہلے آپ جہا ريت يتفاب آپ كاكس كوخيال ركهنا يزيكاء كيك زندگي حلي كي ايك نظام جي كااس نظ م کوچلانے کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ بدمرد تمہارا امیر ہو گاجیے آپ ہمی تبلینی جماعت میں گئے ہوں تو اس میں ایک امیر صاحب ہوتے ہیں۔ جو ساری جماعت کو جوڑ کرچلاتے ہیں اب امیرے حب کا کام بیٹیں ہوتا ہے کہ وہ ڈائڈ ااٹھائے اور مارتا شرد را كردے بلكد نظام كواور كھر كوايك ترجيب سے چلانا ہے بيكام امير صاحب كا ہے اب اس امير اورشوم يرب كدده كس الد زسه اس نظام كوچل تاب ، اورآب النافي نے ارشاد فرمایا ہے کہتم میں سب سے بہترین وہ ہے جوایے گھر والوں کے ساتھ اٹھا اخد ق رکھنے والا ہواللہ تعالی مجھے اور آپ کواس برمل کرنے کی تو نیق عطا فرماست سآيين

وأخر دعوانا ان الحمدالله وب العالمين



# باعمل زندگی گزارنے کیلئے عمدہ اعمال

أَسْتَحْمَدُ لَهُ لَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينَهُ وَلَسْتَغُورُهُ وَلُوْمِنُ بِهِ وَنَسَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ لَا بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ آلفُسِنَا وَمِنُ سَيّاتِ آعُمَ الِسَامَ لَ يَهُدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلُ لَهُ وَمَن يُصَيِّلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَمَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيُكُ لَهُ وَنشُهَدُ اللّهُ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِه وَبَارَكَ وَمَلَّى اللّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِه وَبَارَكَ وَمَلَّى اللّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِه وَبَارَكَ

فَأَعُولُهُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرُّحْمِنِ الرُّحُمِنِ الرُّحُمِنِ الرُّحِينِمِ اللهِ الرُّحُمِنِ الرُّحِينَمِ اللهِ إلى الرُّحِمِنِ الرُّحِمِنِ الرُّحِمِنِ

وَ الَّـذِيْنَ جَاهَدُوا فِيُنَا لَنَهُدِيَنَهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحُسِنِيُّنَ٥ (الآية) مير \_ يُحرِّم دوستو ور بزرگوا!

میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ العشکوت کی آخری آیت تلاوت کی اللہ
تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وہ لوگ جو ہمارے راستہ میں کوشش کریں گے تو ہم ان پر
حدایت کے داستے کو لئے جاتے ہیں اور بے شک اللہ نیکو کا روں کے ساتھ جی ، ایک
ہے کی چیز کو چیسا اور دومراہے اس چیست کے لئے کو کرتا مثلاً میں چاہتا ہوں کہ میں
ہمرے کے لئے چلا جا دال محراسیاب کے درجہ میں پچھ بھی نیس کرتا نہ میں پاسپورٹ
بنا تا ہوں اور نہ بی میں میں جمع کرتا ہوں نہ عمرہ وفتر والوں سے دابطہ کرتا ہوں بس صرف

| Too | Company Falls | Company Com

ایک چاہت ہے، انیا کے دھندوں میں نگار ہوں شاید کے کسی دفت بٹن دہا کر عمرے کے لیے چلا ج کال اور دوسرا میں اس کے لیے کوشش کررہ ہول یے جمع کرتا ہول ہے سپورٹ بنا تا ہوں ہرتشم کا وہ کام کرتا ہوں جس کی اس سفر میں ضرورت ہے ای طرح بھے ایک اچھی نوکری کی ضرورت ہے مگر گھر میں عیشہ ہوا ہوں شاپیر کہ کوئی ممبئی کا ، لگ آ جائے کہ جی سپ ہاری کمپنی میں آ جا کی آپ کے سے جگد فال ہے ایسا مجمی میں ہیں۔ ہوتا اس جا بہت کے ساتھ کھ کرنا پڑتا ہے اسہب کے درجے میں اپنے دائرہ کار میں اس كواختير ركرتا بي مرالندت لى مدا ل ي مدا ل ينصروا الله بنصر كم قدم اشاة کے تو کھے لیے گا کوشش کرو گے تو منزل کو یا ؤ گے ، ورنہ کیا ضرورت بھی حضوات انبیاء كرام كوا ننا جهد مسلسل اوراتي قربانيال دينے كى اتنے مجدے وراتني كوششيں كرنے کی۔ بعد تی جن کوالقد تع لی نے ہدایت ویٹی ہے وہ وے دے گامیری کوشش کرنے کا کی فا كده با وره م طور برآج كى كهاجاتا ب مكر كماب يدب كداوگور كابيا صول صرف الله تعالی کے دین کے لئے ہے اپنی دنیا کے لئے بے کاروبار کے لئے اپنی سے ست اور وز رت کے لئے ای نوکری کے لئے تیں ہے ۔ فاص دنید دار کھر کھر جاتا ہے دنیا حاصل کرتے کے لئے اور ایک و بندا مخض کھر کھر جار ہاہے نبی عدیداسلام کی محنت کو زىره كرتے كے ليے وَ الَّذِيْنَ جَاهِدُوا فَيْمَا لَنَهُدِيَّتُهُمْ سُبُلَنَا اوروہ جوكوشش كرے کا تو اللہ تع لی فرماتے ہیں کہ کوشش کے بعد ہماری مدوآ ئے گی جب تم قدم انھا کا کے اللہ تعالی بر کمنل بینین کر کے آتا مجرد مجھوالقد تعالی کیے رحمت کے دروازے کھواتا ہے ، جب الا را یغین پخته اواور مل درست اوتو انسان کوانند تع کی مردحاصل اوتی ہے جار چزیں ہم نے اپنے بزرگول ہے تی ہیں کہ جو بھی انسان ان جار چیز در پر عمل کرے گا تو وہ ہاعمل انسان کہلائے گابعنی ہیاں روٹ پر آ جائے گا جس پرچل کر انسان وعمل بنآ ہے یا کروار برنا ہے مل اور کروار کے بغیر نسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب اس کی کوئی کارگر دگی نہ برتو وہ ترقی نہیں کرسکتا ترقی جب بی بوتی ہے جب انسان اپ و لک کویا اپ اور کروار کے بغیر نسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب انسان اپ و لک کویا اپنے اوار ہے کوئی کارکر دگی دیکھا تا ہے ، اگر انسان بہت ہی خوبھور ہو بڑا آئی جوان ہو تو کام کان شہوتو اوار ہے اور دفتر والے کہتے ہیں کدا گر کام کانہیں ہے تو اس کی جوائی اور اس کی خوبلی اس کی خوبلی ہے اس کی جوائی ہے اس کی خوبائی ہے اس کی خوبائی ہے اس کی خوبائی کے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اس حر را اللہ تعالیٰ کے بال ایمان اور عمل کی کارکر دگی جا ہیے۔

بامل بنے کے جاراہم شخ

بېرانسځ کثرت سمام:

پہل کام آپ من آئے آئے فر ایا کہ جنت میں نہیں جاستے ہو جب تک تم مومن نہ بن جا وَاور تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم مومن نہ بن جا وَاور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں بیار کو بہدا کرنے کا نسخہ کیا ہے وہ ہے آپس میں ایک دوسرے کوسلام کرنا المسلام علیہ کم ورحہ اللہ وہو گاته یو بہت کا نسخ اسیرے ہم سجدے یا ہ ہرکی بھی جگہ ہے والی گھر جا کمی تو سلام کرتے ہیں بیگم صاحبہ ہو یا والدین ہول دیکھووہ کیے خوش ہوتے ہیں اور جو بھی آپ کے سامنے آھے اس کوسلام کرواس سے محبت برسے گی

انسان له کی ہے کہتا ہے محتت تو ہو سے گر لیکن میر سے اکا ؤنٹ ٹی کی آئے گا نوفر مایا کہ السل علیکم ہے وی شکیبیال ملیس گی اور اگر کہا جاتا کہ دس رو ہے ملیس کے تو پھر سارے من ہے شام تک سلام ای سوام کرتے رہتے شام تک کم ایک بزار رویے لو آبي بائيس كاس طرح الرود حمة الله كها توجي نيايال ميل كا اور وبو كاته کہاتواں برتمیں نیکیں سلیں گی ایک ماتھی کو میں نے بتایا کہ المسلام علیہ کے و رحمه الله وبوكاته برهمين نيكيال لمتى بين تووه كبخرگا كه بس شروك بركيا ايك رشته واركى شردى تقى ميس استقباليد ميس كمز اجواكيا جوجى آتاب الكوكبتا تقدانسلام عليكم درحمة النداس نے کہا کہ پندرہ بیس آدمیوں کوسمام کرکے بیں جا کراندھیرے میں جیڑھ کو کہ چاو میں نے دوج رسونیکیاں کال ہی عمل اس کا نام ہے سنتے عمل شروع موجائے ، اصل بات ہے کہ بیآ ب طاقیقا کی سنت ہے کہ اس برمیر الله تعالی تھ سے خوش ہوگا کہ بیرے حبیب صلی البندعلیہ وسم کی سنت کو زنرہ کررہا ہے بیرعادت مجھے وعمل بنائے گی بینی ہروقت میرے ذہن اورول میں ہے بات ہے کہ میں نے آپ من آپ انگا کی سنت کوزندہ کرنا ہے میں نے مخلوق خدا کے ساتھ بخبت کا ، حوں بنا نا ہے گھر میں بھی دفتر میں بھی جائے والوں بٹل بھی اوراجنبی لوگوں بٹر بھی پڑوی میں بھی غرش ہرجکہ بس ائے تی ملی کی کوزندہ کرتا ہے۔

ووسراني عمل من الله كانام ليما:

مرور خطبات عمالي - المحالية المرادية

سے کہ ہراہ بھے کام کے آغاز میں اللہ کے مبارک نام ہے شروع کرتا ہول ہے ہم اللہ کتنا طاقت وار جملہ ہے کتنا ہ برکت جملہ ہے اللہ تعالی کو کتنا پیند ہے اس کا نمازہ ہم اس سے رگا سکتے ہیں قرآن پاک کی ایک سوچودہ سورتی ہیں سوائے سورۃ التوب کے باتی ہم مسورتوں کی اینداء میں سم اللہ موجودہ ہے تو کو یاکل ایک سوچودہ سم اللہ ہیں اس وجہ المالية المالية

سے کہ مورۃ اٹمل میں دودفعہ آیہ ہے، ہے گر شہ انبیاء کرام کواور گرشہ قوموں کو بھی دیا گیا

ای لئے معزب نوح علیہ اسلام جب اپنے کشتی میں بیٹھر ہے تھے تو اس وقت کیا پڑھا

ہے وَ قَالَ اوْ کُبُو الْمِیْ اللهِ عَلَیْ مَعْ وَهُو سَهَا میر سے اللہ کے ام سے بی الی کا چنا ہے اور رکنا ہے معزب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ صاء کو جب خوالی تو اس می معزب نے کھا و اُن می مسلیمان علیہ السلام نے ملکہ صاء کو جب خوالی تو اس می معزب نے کھا و اُنہ مِن سلیمان والله بستہ ، مللہ الرُحمیٰ الوَّحیہ ہے ہے موالی تو اس می البیاجمد ہے جو بندے کو پنے رہ سے جوڑو تا ہے ایہ بیارا جمد ہے کہ برموس البیاک البیاجمد ہے جو بندے کو پنے رہ سے جوڑو تا ہے ایہ بیارا جمد ہے کہ برموس الله تعالی کی ابتداء میں کہتا ہے ہم اللہ تو اس کے د ، غ اور دل کی کیفیت پر وقت اللہ تعالی کی اس میں گئے ہوئے ہیں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کے اس میں اللہ تعالی کی کہتا ہے مجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کے اور میں میں کہتا ہے موجائے گا۔ اور ایک میں میں کہتا ہے مرکام کتا مورک کو جو اے گا۔ اور میں میں کہتا ہے مرکام کتا ہوں تو گر دور اور گھراللہ تعالی کو کتا ہوں تو آگر میں ہرکام کو اللہ تعالی کو کتا ہوں تو آگر میں ہرکام کو اللہ تعالی کو کتا ہوں تو آگر میں ہرکام کو اللہ تعالی کو کتا ہوں تو آگر دور تو گھراللہ تعالی کو کتا ہوں تو آگر میں ہرکام کو اللہ تعالی کو کتا ہوں تو آگر دور تو گھراللہ تعالی کو کتا ہوں تو آگر میں ہرکام کو اللہ تعالی کو کتا ہوں تو آگر دور تو گھراللہ تعالی کو کتا ہوں تو آگر دور تو گھراللہ تعالی کو کتا ہوں تو آگر دور تو گھراللہ تعالی کو کھوں کو کار

یہ بیار کی بات ہمیں جس ہے جہ بوتی ہوتا اگراس کی کوئی بات کرتا ہے

تہ ہمیں کن لعف آتا ہے ہم بھی اس کرشرہ ع کردیے ہیں اس بجہ ہم کا اللہ تعالی کا بیارا

پیار ہے بار برداس کا نام لیتے ہیں اسے ہی جب میں اپنے ہرکام میں اللہ تعالی کا بیارا

نام لوزگا ہم اللہ تو گرمیر اللہ تو گی کہ تاخوش ہوگا ؟ اور جب اللہ تعالی خوش ہوگئے تو پھر

اللہ تعدلی کی رحمیس جھ پر بارش کی طرح برسیں گ ، اس لئے فرس یہ آپ ملک گئے ہم اللہ تعدلی کی رحمیس ہوگا آپ ملک گئے ہم اللہ سے گھر کا وروازہ بند

ایجھے کام کو اگر تم بغیر ہم للہ سے شروع کرو کے تو وہ نامل ہوگا ناتمام ہوگا آپ ملک گئے کہ

کرتا ہے ہم اللہ سے بوں بیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ چلو یہاں ہارے لئے شکھ نا مرحمیں ہوتا ہے سے گھر کا وروازہ بند

المسلم الله براسة من الوالم المراسة المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم الله بالم الله بالله المسلم الله بالله بالله المسلم الله بالله ب

تفترت ڈاکٹر عدائی صاحب زائے ہے۔ فرہ سے بیل کہ پانی بیتا ہماری ضرورے ہے گر کید منت سے بھی کم دفت کے گا، رک جا کی اور سم مد ہر ہے لیں آب النائی کی سنت کے مطابق بین آپ کی صرورت بھی بوری ہوگی ور تواب بھی اس کی ای اس طرح کی نا کھا نا ہے تھے ان کھا نا ہے تھے ان کھانا ہے تو ٹری در رک جا کی رہ دو تواب بھی ان کی ست بھی رہد ورش کی نا کھانا ہے تھے کا در تواب بھی ان گیا اور آپ انٹی ایک کے ست بھی رہد ورش کی نا کھانا ہے۔ بھی بوری ہوگی اور تواب بھی ان گیا اور آپ انٹی ایک کے ست بھی رہد ورش کی نا کھانا کہ سے بھی رہد ورش کی نا کھانا کہ ایک کی سے بھی رہد ورش کی نا کھانا کے ایک کے ان من جس جس میں جس انگھ پڑھیں کے تو اس کے فا کھے بھی ملیں سے اور آپ انٹی کھی کے دو اس کے فا کھے بھی ملیں سے اور آپ انٹی کی سنت بھی رہدہ ہوتی رہے گی۔

تیسرانسخد ہرکام داہنے ہاتھ ہے شروع کیا جائے ہر چھے ادر جائز کام کودائیں ہاتھ ہے شروع کرودائیں جانب اور دائیں رخ

كواللدتى في في يستدفره يا بي اوراللدان في في حسّت والول كو احسحب اليسميس كها لعني دائيس جانب والعاور برريه كام كوحفرت عائشه صديقه والنفي عدوايت ب صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ملی آیا ہے کا مراہبے کا م کو دائنیں جانب شروع کرنا بڑا پہند تھا یہاں تک کر کے جوتا مینتے ہوئے تھی دائی یاؤں کے جوتے کو پہلے مینتے تھے اور اگر ہے الفیلی مشکھی فرماتے تھے تو وہ بھی رائیں جانب سے شروع کرتے تھے ادراگر سپ یا کی اختیار کرتے تھے تو پہلے سیدھا ہاتھ دھوتے تھے پہلے سیدھا پاؤں دھوتے ہے تو معلوم ہوا کہ دائیں جانب کواللہ تا لی ہے نبی طابع کے است زیادہ پسد فر مایا ہے ای طرح بہلی مف کودوسری صف کے ہر بہت فصیت عاصل ہے تر بہل صف کے دائيں جانب كى فضيلت زياہ ہے اى طرح دوسرى صف ميں بھى وائيں جانب كوزيادہ فضيت حاصل إورآب النابلة بهي الي مجلس مين والمي جانب كااتنا الهتمام فرماتے تھے کہ آب النفائي كوايك مجس ميں دوره كا بيار بيش كيا كيا آب النفائي نے اس کو وٹر فرمایا س کے بعد آپ ٹانٹائی کے بائیں جانب حضرت ابو بکر سکڑائی تھاور آب النائية كرما من حضرت مراسم النائية كرواتي النائية كرواتي جانب أيك نوجوان تقا جعزت عمر فیال نوے اشارہ فر مایا کہ حصرت ابو مکرصد میں فاللفظ کوہ ہیجے سے مشاکلیا نے اس و جوان سے و چھ کہ جارت ہے اس نے جو ب ویا کہ بیں اس نے کہا کہ آج میری قسمت جاگ ہے، ور میں اس میں بھی ا جازت دے دور ایسے مواتع کو میں کیے ت نے کردوں سے میں آئی کے وہ دودھ کا بیالدائ کے ہاتھ پررکھ دیا سے طاق کیا دائیں ب نب کا خاخیال رکھے تھے اور اللہ تقالی نے جنت والوں کو بھی دائیں جانب دالے اطلحتُ السميُن 0 لروايا ٢- وَاهَا إِنْ كَانَ مِنْ أَصَحْبِ الْيَمِيْنِ 0 فَسَلَمُ لَّكِ مِنْ اصحبِ الْيَمِينِ 0 فَروي كَوَاكُرا بِدا كُيْنِ جِالْبِوالِينِ مِنْ سعِيدِ ہیں بچھے الندنو کی کا ملام : و کدآ ب دا کیں جانب داموں میں ہے ہو بینی اگر آب ان

المارك المارك

ای لکواوران اچھائیوں کوافتیار کررہے ہو جوختی لوگوں کے ہیں توالندت لی کا آپ کو سلام ہے تو معلوم ہو کہ تیسر ، وہ عمل جو انسان کو چارج رکھے اینے روزانہ کے معمولات میں اس بات کا اہتمام کرنا ہے میں نے ہرا ہے۔ ور ہر جا کڑکام کو پٹی دائیں جانب سے کرنا ہے بدیسرے نی ملائے کی کہ سنت ہے تو میرے ہر عمل میں ہرکت ہو ھا جانب سے کرنا ہے بدیسرے نی ملائے کی کہ سنت ہے تو میرے ہر عمل میں ہرکت ہو ھا جانب کے گرفت ہر اول اور دمائے اس بات کا خیال رکھیں جائے گی سنت کے مطابق کا م کرنا ہے سے حد جانا ہے تو پہلے سیدھ پوق اندر رکھنا ہے تو پہلے با تیں پو وک نگا منا ہے ای طرح باتھ وردم جانا ہے تو بہلے با تیس پوک اندر رکھنا ہے تو پہلے با تیں پوک نگا منا ہے ای طرح باتھ وردم جانا ہے تو بہلے با تیس پوک اندر ڈامنا ہے فرض سارے کام اگر میں سنت کے مطابق اور د، تیں طرف ہے شروع کر دنگا تو میرا کام بھی ہوج کے گا اور سنت رمول پر تمل بھی ہوجائے گا ای کو کہے ہیں شریعت کو طبیعت برنا۔

اللهُ تَعَالَىٰ سورةَ انَّ مِينَ أَمِ مَا شَدْ يَيْنَ فَيَادَا قَدَ هَنِي يُسُمُ مَّنِ السِكَكُمُ فَادُكُوُوا اللهُ كَذِكُوكُمُ كَذِكُوكُوكُمُ ابَاءَ كُمُ أَوُ اشَدَّ ذِكُوا

جب تم جی ہوگیا اور دی قربی ہی کردی طواف زیارت جی کردی اجب سرے دی فواف زیارت جی کردیا جب سرے دی فواف زیارت جی کردی جب سرے کا موں سے فارغ ہو گئے تو آگرآپ منا بی رہی گئے دی کہ بآپ نے رئی کے دوت رئی کرتی ہو گئے تو آگرآپ منا بی رہیں گئی ہی ہوگیا اور کے دوت رئی کرتی ہو گئے تو آگرآپ منا بی رہیں گئی ہیں۔ اب زیا شاسلام سے جب جب جج سے فارغ ہو ہے تھے تو وہ اپنے باپ دادا کے مفاخر بیاں کرتے ہے کہ دوکھو جھائی ہما دا قبیلہ ایر ہے جمارا دادا ایسا تھا بیٹی ان کے دنیا کے تد کرے کرتے ہو ہائی ہما دا تھیلہ ایر ہے جمارا دادا ایسا تھا بیٹی ان کے دنیا کے تد کرے کرتے ہو ہائی دی درئی کے دولے کرتے تھے اوراس کے لیے یوئی بودی وہ کے تعلیم لگتی تھی اب جب اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ جب تم تی ہو ہاؤ تو ہے تم الشداف کی کو یا دکروتم الشد تحالی کے تذکرے کہا کہ جب تم تی ہو ہاؤ تو ہے تم الشداف کی کو یا دکروتم الشد تحالی کے تذکرے

مات المال ٢ المال ١٥٠٠ المال ١٥٠٠

کر والقدتوں لی کی برائی بیان کروتم القدتوں لی کی و حید بیان کرواور کہا کہ لا کھو کھنم ابناء

خسنم ایسے یاد کروجیے تم اپنے باپ دادا کہاں دائدتوالی کی ظلیم فات، اور کہاں میرا فائدان

توں لی اور کہاں میرے باپ دادا ، کہاں دائدتوالی کی ظلیم فات، اور کہاں میرا فائدان

اس میں تو جوڑ ہی ٹیس ہے تو وہاں آپ کو تغییروں میں ہے گا القدتوالی جو بہاں بات

ہانا جائے این دراصل وہ یہ کہ جیسے انس نما پی تو ماہیے ہر کول کی ہر الی سے ال

کی طبیعت میں فرحت تی ہے اس کو فوقی ہوجاتی ہے جرکوئی جا ہتا ہے کہ میرے آبو کہ

اجداد کے مفاخر فاکر کے جائیں بیانسانی طبیعت ہے جیسے ایک ہوپ کے سامنے اس

حبیس اپنے آب واجداد کے دکر سے خوشی ہوتی ہے ای طرح حبیس القدتوالی کے فرکر

حبیس اپنے آب واجداد کے دکر سے خوشی ہوتی ہے ای طرح حبیس القدتوالی کے فرکر

حبیس اپنے آب واجداد کے دکر سے خوشی ہوتی ہے ای طرح حبیس القدتوالی کے فرکر

جب اللہ تعالی کی بڑائی سے حبیس خوشی ہوتی جا ای طرح حبیس القدتوالی کے فرکر

جائے اللہ تو الی کی اور کر ہوادر تبارا ول خوش ہوجائے تو جب موس ہررور پنے روز مرہ

عرف الی کا دکر ہوادر تبارا ول خوش ہوجائے تو جب موس ہررور پنے روز مرہ

عرف الی برکون ڈائیس اور با کمی کا خیاں دکھ کر کر ہے گا تو اس سے کاموں میں پھر الفد توالی برکون ٹریس گے۔

توالی برکون ڈائیس گے۔

چوقفانسخه. پاک کااجتمام

وہ ہے یا کی کا اہتمام کرنا کہ انسان اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کر ہے ہے جو

پ کی ہے مسلمان اور اسمام کا متیاز ہے۔ مفالی کے ساتھ پاکی کا بھی اہتم م کریں اور
میں جو یا کی ہے بیا کی رنگ ہے صبغة اللہ تفالی کا رنگ یعنی اس رنگ کو جب آپ

اپنے اوپر ڈاسنے بیں تو اس کی کیفیت بی پچھاور ہوتی ہے اور اس کی مثال میں آپ کو
دور آپ سب جانے ہیں جب ہم بھی اٹھے اور ہم ایسے بی برش کر کے چیرہ دھوکر پلے
دور آپ سب جانے ہیں جب ہم بھی اور ایک بیار ہم میں اٹھے ہم نے اچھی طرح استجا و کیا
اینے آپ کو خوب انہی طرح صاف کیا اور پھرو ضو کیا قسل کی مواک کی پاک کوڑے
اینے آپ کو خوب انہی طرح صاف کیا اور پھروضو کیا قسل کی مواک کی پاک کوڑے

پینے اپنی نماز اداکی اور اپنے من مل ہے بین نکل کے اور ایک ہے کہ آپ اس تمام پاکیوں کو چھوڑ ووسرف کائن کا اچھا سا کاف کیا ہوا ہوڑ اٹائن اواور ندوسو کیا ہے مسواک کی شہی مختل کی تو اس دن والیس آ کرا با متیجہ دیکھوں کہ ودن آپ کا کیسا تھا ای طرح آپ آپ کھی طریقہ ہے وضو کروشسل کرومسواک کرونماز پڑھو و ہیں تکر بنا تقیجہ دیکھوں کہ و میں ہوگا اس م کی تعلیم تو یا کی بین اس درجہ کی ہے جودنی میں کسی تو م کی تعلیم تو یا کی میں اس درجہ کی ہے جودنی میں کسی تو م کے باک نیس ہے۔

لیکن افسوس میری برخملی نے اور میرے اسلاطر بقوں نے سس می صورت و نیا کے مهامنے کھاور پیش کردی ہے ورنداسلام تو انتایا کی کا تھم دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی غد ہب اتنا تحكم نبيس دينا آپ شائليا نے فر ايا كہ جوآ دمی جمعہ کے دن آ يا كرے وہ عشل كرے يو كرے بر تماز كے وقت ميں اسلام في جميس وضو كا يائد كيا استنىء كا بايند كيا سب سے بہار کام مسواک کرنا ہوتا تھا رات کوسوتے تو آخری کام مسوک کرتے تھاور دنیے جاتے وقت خری فمل جو کیا تھا وہ مواک کرنا تھا جو رے نی سخانیا کامعمول ہے تھ كەجب بھى تب كانتائيا استجا بار ، ئے تھے تو فورا اضوفر ، ئے تھے ادرا ہے آپ كو پاك ر کھتے تھے جب بھی عسل کی حاجت ہوتی تھی فوراعسل کرنے تھے اللہ تعالی نے سورة التوسيش فراء فِيْهِ وِجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَلَهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ٥ ال يَسَ م کھی لوگ ہیں جو بڑے یا ک رہتے ہیں اور القد تقالی ان سے مجتبت کرتے ہیں یہ جو قباء جين رہتے ہيں اور يا كى كوزيادہ پيند كرتے ہيں تو الله نعالى الي يا كى ختيار كرئے والوں ے مجت کرتے ہیں، ب جب باآیت نازل ہوئی تو آپ التی ہم محد نبوی سے التھے اور تبا بہتی کی طرف تشریف لے مھے کہ ہیں ان سے پوچیو کدیسی یا کی افتیار کرتے ہو کہ تمہری تعریف اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے جب آپ سی آیائے ان سے یو چھ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم جب بھی ہاتھ روم جاتے ہیں تو پہلے ڈھیلوں کو استعال کرتے ہیں ا اپنے بیٹاب کو خوب سکھاتے ہیں اس کے بعد پانی سے دھوتے ہیں آپ سٹی کھی نے قربایا بس یہ جو تہارا گھن ہے میداللہ تعالی کو بہت پسند ہے بیٹی وہ اپنے آپ کو اس گندگ سے کتنا بچاتے ہے اور آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو استنجاء ہی نہیں کرتے جنازہ ہور ہا ہوگا آپ کہو کہ آو بھائی نماز جنازہ پڑھ کو کہتے ہیں کہ کیڑے تا پاک ہیں کہیا مطلب اس سے معلوم ہوا کہ دو استنجاء ہی نہیں کرتے ہیں اور یا در کھیں انسان کے جدن سے جنتی بھی گئدگیاں تکلی

میں ان سب ہے گندی چیز وہ پیشاب ہے۔

آپ سُلُوَ آئے کہ بینہ منورہ کے قبرستان میں جارہ جے دہاں دو قبری تھیں ا آپ سُلُو آئے نے فرمایا کران دو قبر دالوں کو عذاب ہور ہاہے ، ایک کوچفلی کی وجہ سے اور درسرے کو بیشاب کے قطروں سے نہ بیچنے کی وجہ سے بیٹی جو آ دمی اپ آپ کوان چیز وں سے نہیں بچا تا تو اس سے اللہ تعالی شخت نا رامش ہوتے ہیں آپ نے بیشاب کیا اور اس کو فشک نہیں کیا اتن گندگی طبیعت ہے آپ کی ادھر تو اتنی صفائی کا خیال ہے کہا در کا نے سے کھارہ ہواور کہتے ہو کہ جراثیم آ جاتے ہیں ، اور ادھرانے کے سے موادر کہتے ہو کہ جراثیم آ جاتے ہیں ، اور ادھرائے

بوے جرامیم بیشاب کوتم پال رہے ہو۔

آئی ہے اس سے انسان کی طبیعت عبادات کی طرف مائل ہوجاتی ہے اور انسان کے دل دماغ میں پاکی اس ہے اس سے انسان کی طبیعت عبادات کی طرف مائل ہوجاتی ہے اور انسان کے حرف جی اس درق میں وسعت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے فتو حات کے داستے کھولتے ہیں اس کے کام آسان ہوتے ہیں ، آپ منتی آئی نے ارشاد فر مایا کہ وضوکی پابندی موشن کے موا اور کوئی نہیں کرسکنا ہے آپ اس کا تجربہ کرلیں آپ کھر سے وضوکر کے تکلیں پھر دیمیں آپ کھر سے وضوکر کے تکلیں پھر دیمیں آپ کھر سے وضوکر کے تکلیں پھر دیمیں آپ کی اندرسب سے پہلی چیز ہے آپ کا استخبار نمیک اور صاف، ونا جا ہے اور پاکی کی جیسری استخبار نمیک اور صاف، ونا جا ہے اور پاکی کی دوسری چیز ہے وضوکر نا اور پاکی کی جیسری

اللبات عماى ٢٠

چیز ہے مسل کرنا اور پاک کی چوتی چیز ہے مسواک کرنا ، اگر میرااستخباہ تھیک میراد ضو
تعمیک میراشسل تعمیک ، میری مسواک پوری تو پس نے اپنے آپ کوان تمام پاکیوں
سے پاک کرلیا اوراللہ کے رنگ بین رنگ دیا جس کواللہ تفالی نے صوفۃ اللہ کہا ہے۔
اس لیے کہ وضو کا تھم قرآن کر میم بین ہے سورۃ ما کدہ رکوع نمبر دو کی پہلی آیت یہ آئی السلوف فی فاغیسلوا و جو فی گئم اس آیت کو مفترین المنوف او جو فی گئم اس آیت کو مفترین المنوف و کیے ہیں ، تو میر سے دوستوجوان جارہا توں پڑھل کر سے گااس کیلئے دین کی شاہراہ پر چلنا آسمان ہوجائے گا۔

عبادت مين آواب كالحاظر كهناضرورى ب:

(۱) سلام کو پھیلا ؤ (۲) ہرجائز کام کی ابتداء میں بھم اللہ کو پڑھو (۳) ہر انتھے کام کودا کیں جانب ہے کرو (۴) اور ہروقت پاک صاف رہنے کی کوشش کرو۔

یہ جار چیزیں آ داب ہیں بزرگوں ہے سا ہے کہ اچ عمل کوئمک بناؤاور
ادب کوآٹا بناؤ عمل تھوڑا مگرادب زیادہ ہوتا جا ہے اہتمام زیادہ ہوتا جا ہے آپ نے دو
رکعت تھل پڑھے مگرائے اہتمام ہے ادر مجتت ہے پڑھے کہ وہ عزاآ گیا آپ نے اللہ
تعالی کوخوش کرد یااور وہ آپ ہے خوش ہوگیا اس کے برخلاف اگر میں نے دونقل نیس
بلکہ دوسو پڑھے ہمر صرف اور صرف اللہ اکبراللہ اکبری کہتا رہاندر کوئ کا پہند نہ مجدہ کا
پہند ہے کیا فاکدہ ہے ای نفلی نماز کا آس ہے وہ دونقل ہزار ہا درجہ بہتر ہیں ان جا را المال
کو یادکرنے کا آسان طریقہ ہے ہے کہ ان کوخوب پھیلا کی جب سے جا را عمال ہم کرلیں
گے تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اپنے وین کے راستوں کوآسان کردیں گے
اور ہمارادین پر چاتا اور زیادہ آسان ہوجا ہے گا۔ اللہ رب العزب ہمیں جے معتوں میں
دین کی سمجھ دے اور اس پر اچھے طریقے سے جانے والا بنا دے۔

وما علينا الا البلاغ

المات المات

## ضروري ما دواشت برائے خطباء حضرات

| مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يان ا تقريكا موضوع | उपिछित   | نبرثار |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|
| NI STATE OF THE PARTY OF THE PA |                    | 1        | 110    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 984      | 18.    |
| - Pan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |          | 9      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | The same | 8.2    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Blow     | -      |
| SAS I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maria de Anto      |          |        |
| Carried To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |          |        |
| - 7 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 1        | 135    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          | = 7    |
| 1-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | The said | Si.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          | 120    |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 1.19     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          | 17. 19 |
| 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |          |        |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 100      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 1        |        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |          | 1      |

